



عبدالثدفاراني



ائیم آئی ایس پبلشرز 523، ی بلاک نز دیدید مسجد، آدم جی گر کرا پی فون: 4944448, 4931044 Web: www.mis4kids.com

# (جملە حقوق بحقِ ناشر محفوظ ہیں۔**)**

نامٍ كتاب: ائمهُ اربعه اقدم بفتدم مؤلف: عبدالله فارانی صفحات: 148 پہلا ایڈیش: رمضان المبارک ۱۳۲۹ه/ مر 2008ء ناش: ایم آئی ایس پبلشرز

# ریکے کے

1 ـ ايم آئی ايس پبلشرز، 523 ی بلاک، آدم بی نگر، کرا چی ـ 0321-2220104 و 523 - 0321-2220104 و 52 - 0321 - 5123698 و 5 ـ آن کی بمینی چوک، راولپنڈی ـ 6321-5123698 و 5 ـ محمد طارق، لا بهور ـ 4538727 - 0321 - 7141149 و 6 ـ منورالدین، چنیوٹ بازار، فیصل آباد ـ 9321-7141149 و 6 ـ منورالدین، چیلی بازار، بهاولپور ـ 6355334 - 0321 - 6355334 و 6 ـ معاویدلا بمریری، مجھلی بازار، بهاولپور ـ 6367755 - 0333 - 6367755 و 0333 - 6367755 - 0330 - 5945640 و 0300 - 5945640 - 0322 - 25717468 و 0322 - 25717468

| صفحنبر | مضمون                | نمبرشار |
|--------|----------------------|---------|
| 04     | عرضِ ناشر            | 1       |
| 05     | دوباتیں              | 2       |
| 07     | امام ابوحنیفهٔ       | 3       |
| 79     | امام ما لک ّ         | 4       |
| 105    | امام شافعیؓ          | 5       |
| 122    | امام احمد ابن عنبل " | 6       |

## عرض ناشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة !

بفصلہ تعالیٰ ایم آئی ایس پبلشرز کی طرف سے قارئین کرام کے لیے عبداللہ فارنی کی ایک اور کتاب یعنی سیرتِ ائمهٔ اربعه پیش خدمت ہے۔

یہ کتاب فقیاسلامی کے جارمشہورائمہ کرام یعنی امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمدا بن حنبل کے حالات وواقعات پرمشمل ہے۔

بیرحالات و واقعات جہاں ایک طرف ہمیں ہماری تاریخ کے سہری ابواب ہے آشنا کرتے ہیں، تو دوسری طرف ہمارے حالات وزمانے کے اعتبار سے راوعمل متعین کرنے میں مدودیتے ہیں۔اسلاف کرام کے بیواقعات ہمیں دین کے لیے محنت ،استقامت و جراًت کاسبق بھی دیتے ہیں اور آخرت سنوار نے کی دعوت بھی۔

عبدالله فارنی کےمنفردا ندازتح ریاورسلاست وروانی کےساتھ بیرکتاب بچوں اور بروں کے لیے یکسال فائدہ مندہ۔

الله تعالیٰ ہماری کوششوں میں اخلاص پیدا فر مائیں اورانھیں قبول فر مائیں۔ آمین۔ والسلام فقط ؛ ائر یکٹرایم آئی ایس

### دوباتيں

السلام عليم ورحمة الله وبركاية!

ائمہ اربعہ قدم بقدم آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اور یہ دوبا تیں میں عبداللہ فارانی کے نام کے کھور ہاہوں۔اس لیے کہائمہ اربعہ قدم بقدم میں نے ہیں،عبداللہ فارانی نے کسی ہے۔
قدم بقدم کے عنوان کے تحت یہ میری تیسری کتاب ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ جب مشہور ہفت روزہ '' بچوں کا اسلام'' کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنے لگا تو ذبن میں سوال اُ بھرا، نام کیا ہوگا؟ جواب بھی فوراً ملا ''سیرت النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) قدم بقدم''۔ میں سوال اُ بھرا، نام کیا ہوگا؟ جواب بھی فوراً ملا ''سیرت النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) قدم بقدم''۔ اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہے اس سلسلہ کواس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ فوری طور پر اے کتا بی شکل میں شائع کرنے کا فیصلہ کرڈ اللہ کتاب منظرِ عام پر آئی تو اس کی فروخت نے نے ریکارڈ قائم میں شائع کرنے کا فیصلہ کرڈ اللہ کتاب منظرِ عام پر آئی تو اس کی فروخت نے نے ریکارڈ قائم

ادھر میں''بچوں کا اسلام'' میں'' خلافتِ راشدہ قدم بقدم'' کا سلسلہ شروع کر چکا تھا۔ چنانچہ بیسلسلہ بھی کتا بیشکل میں شائع ہو۔اوراب آپ ائمہ اربعہ قدم بقدم اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں۔

لفظ "قدم بقدم" کھھ ایسامقبول ہوا کہ اب کی پبلشرز حضرات اس عنوان کے تحت مجھ سے مختلف کتابیں لکھوانے کی فرمائش کر چکے ہیں۔ اور میں وقت کی کی کاعذر کر رہا ہوں۔

اور بیسب اللّٰد تعالیٰ کی شان ہے، آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم ،صحابہ کرام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم اجمعین اورائمه کرام رحمهم الله کی برکات ہیں۔

اس کے ساتھ ہی بچوں کا اسلام میں "مُحرِ ثانی قدم بقدم" اب يہ بھی جلد كتابي شكل ميں آئے گا۔انشاءاللد۔

ایم آئی ایس پبلشرز ایک اورسیریز مجھ سے لکھوارہے ہیں، اور ا "انبياءكرام (عليهم السلام) قدم بقدم"-

بسآپ قدم بقدم ساتھ چلیں،انشاءاللہ بہت ک کتابیں قدم بقدم آپ کوملتی رہیں گا۔

## امام ابوحنيفه رحمة اللدعليه

فارس کا ایک شخص زوطی حضرت علی رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ اس نے اپنے بچے کو آپ کی گود میں دے دیا، تا کہ آپ اس کے لیے دعافر ما دیں۔ آپ نے شفقت فر مائی اور نہ صرف اس بچے کے لیے دعافر مائی ، بلکہ اس کی اولا دکے حق میں بھی دعافر مائی۔

اس بچکانام ثابت تھا۔ ثابت کے ہاں من 80 ہجری میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ثابت نے اپنے بیٹے کانام نعمان رکھا۔

ال طرح حضرت نعمان بن ثابت بیدا ہوئے۔ آج ایک دنیا تھیں امام اعظم کے لقب سے جانتی ہے۔ ابوحنیفہ آپ کی کنیت ہے۔

آپ کی پیدائش کے وقت چند صحابہ کرام ابھی حیات تھے۔ان کے نام حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن الی اوفیٰ ، حضرت مہل بن سعد، حضرت ابوالطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہم ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه تو بہت بڑے اور مشہور ترین صحابہ میں سے ہیں، اور آپ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے خادم خاص تھے۔ آپ نے سن 93 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی الله عنه نے سن 91 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت

ابوالطفیل رضی اللہ عنہ تو سن 100 ہجری تک زندہ رہے۔

ابن سعد نے لکھا ہے کہ امام ابوصنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنه کی زیارت اے۔

امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بجین کے دور میں مُلکی حالات نہایت خوفناک تھے۔ خلیفہ عبد الملک کی طرف سے اس وقت عراق کا گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف نے ہرطرف قیامت مچار کھی تھی۔ اس کے ظلم کا دور دورہ تھا۔ حجاج بن یوسف کے ظلم کا نشانہ بننے والے زیادہ تر عالم اور فاضل لوگ تھے۔

جاج کے ظلم کی مثال دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر اور پیغیروں کی امتیں سب ل کر اسپ اسپ ل کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم ان سب کے مقابلے میں صرف حجاج بن یوسف کو پیش کریں اور ہم ان سب کے مقابلے میں صرف حجاج بن یوسف کا بھاری ہوگا۔ مطلب سے کہ وہ اس قد رظالم تھا۔ اس کا نتیجہ بیر تھا کہ عالم چھپتے پھرتے تھے۔ مطلب سے کہ ملمی سرگر میاں دب کررہ گئی تھیں۔ اسلام کی روحانی برکتیں جیسے اڑگئی تھیں۔ جتنے براے عہدوں پرلوگ تھے، استے ہی وہ ظالم تھے۔ کے رحم اللہ فرمایا کرتے تھے:

"اس وفت ایسالگتاہے گویاساری د نیاظلم سے بھرگئی ہو۔"

مطلب به که ایسے دور میں تعلیمی سرگرمیاں بالکل ماند پڑ چکی تھیں ... اگر چہسلسلہ بالکل بندنہیں ہوا تھا... قر آن اور حدیث کی درس گاہیں موجود تھیں۔

پھرایاہوا کہ بن 95 ہجری میں تجاج بن پوسف مرگیا۔ خلیفہ ولیدنے بھی بن 6 ہجری میں وفات پائی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبدالملک خلیفہ ہے۔ ان کے بارے میں تاریخ میں وفات پائی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبدالملک خلیفہ ہے۔ ان کے بارے میں تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ بہت اچھے انسان تھے۔ انھوں نے اسلامی دنیا پر سب سے ہوا احسان بیرکیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کوسلطنت کا مشیر بنایا... اور مرتے وقت

وصيت لكهجي:

WIS

"مېرے بعدعمر بن عبدالعزيز كوخليفه بناليا جائے۔"

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کی خلافت نے ملک کوعدل وانصاف ہے بھر دیا۔ خیر و برکت کی روح پیدا ہوگئی۔ جن لوگول نے شاہی جاگیروں پر قبضه کر رکھا تھا، ان سب سے وہ جاگیریں واپس حاصل کیس، جہال جہال ظالم گورنر اور دوسرے امراء تھے، ان سب کو معزول کر دیا، ان تمام کا مول سے بڑھ کریہ کام کیا کہ اسلامی علوم کورونق بخشی۔ آپ نے امام زہری رحمہ اللہ کو تھا کہ حدیثوں کو جمع کریں۔ یہ مجموعہ تیار ہوا تو ممالک اسلامیہ میں اس کی نقلیں بھوا کیں۔

یہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ولید اور جاج بن یوسف کے دورتک امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ ندد ہے سکے ۔ نداس قسم کے مواقع حاصل تھے۔ باپ دادا تاجر تھے، لہذا آپ نے بھی تجارت شروع کردی اور اپنی ذہانت سے تجارت کو بہت ترقی دی ... لیکن سلیمان کے عہد میں جب تعلیم کے میدان نظر آنے لگے تو آپ کے دل میں بھی تح کی پیدا ہوئی۔

ایک روز آپ بازارے گزررہے تھے۔ایے میں آپ امام تعمی رحمہ اللہ کے مکان کے سامنے سے گزرے۔ بیرکوفے کے مشہور اہام تھے۔ان کی نظر امام صاحب پر پڑی تو اشارے سے انھیں قریب بلالیا اور پوچھا:

"نوجوان! كهال جاربه مو؟"

آپ نے اس سودا گر کا بتایا جس سے ملنے کے لیے جار ہے تھے۔اس پراما م عمی رحمہ اللہ نے فرمایا:

"میرامطلب ہے ہم پڑھتے کس ہے ہو؟"

امام صاحب نے جواب دیا:

"افسوس!كسى سے بھى نہيں۔"

اب امام شعمی رحمه الله نے فرمایا:

'' مجھےتم میں قابلیت کے جو ہرنظر آ رہے ہیں ہتم علما کی صحبت میں بیٹھا کرو۔'' امام صعبی کی یہ نصیحت ان کے دل پراٹر کرگئ۔اب آپ پوری طرح علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔

کوفہ میں اس دفت مذہبی روایتیں عام تھیں، مسائل پر بات ہوتی تھی۔ایک عام آ دمی بھی علما کی مجلس میں بیٹھ کریہ باتیں س سکتا تھا۔امام ابوحنیفہ بھی ان مجالس میں بیٹھنے لگے اور پھروہ نام پیدا کیا کہ ہڑے ہڑے علماان سے بحث کرنے سے گھبرانے لگے۔

تجارت کی غرض ہے امام صاحب کو اکثر بھرہ جانا پڑتا تھا۔ یہ شہرالی بحثوں کا کھلا میدان تھا۔ مختلف فرقوں میں بٹ جانے والے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اور بحث مباحث کرتے تھے۔ امام صاحب نے جب بھی وہاں بحث میں حصہ لیا، آپ ہمیشہ ان پر غالب رہے، سب کو لا جو اب کیا... لیکن آخراس قتم کے جھڑ وں کو چھوڑ چھاڑ کر آپ فقہ کی طرف مائل ہو گئے اور پھر تمام عمر فقہ پر صرف کردی ... تا ہم بھی بھی آپ کو مناظرہ کرنا پڑجا تا تھا... آگے چل کرآپ کے بچھمناظروں کا حال بھی آپ کو بتا کیں گے ان شاء اللہ!

شروع میں آپ نے خوب مناظرے کیے۔ پھر یک دم ترک کر دیے۔ اس کی وجہ یہ
بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا، بڑے بڑے صحابہ اس فتم کی بحثوں ہے الگ رہا کرتے
ہے، حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کون جان سکتا تھا، صحابہ کرام کی توجہ جس قدر
تھی، فقہی مسائل کی طرف تھی۔ یہی مسائل وہ دوسروں کوتعلیم دیے تھے۔
اس زمانے میں ایک عورت نے آگر آپ سے بی مسئلہ یو چھا:

"ایک شخص اپی بیوی کوسنت کے طریقے پر طلاق دینا جا ہتا ہے، وہ کیسے دے؟" آپ اسے خود مید مسئلہ نہ بتا سکے، چنانچہ اس عورت سے فر مایا:

''امام حماد کے درس کا حلقہ یہاں سے قریب ہی ہے۔ان سے پوچھ لیں اور جو کچھوہ بتا کیں، مجھے بھی بتادیں۔''

وہ عورت چلی گئی۔تھوڑی دیر بعدوالیں آئی۔امام حماد نے جو جواب بتایا تھا، آپ کو سنا دیا۔امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بہت عبرت ہوئی۔ای وقت اٹھااورامام حماد کے حلقہ درس میں جابیٹھا۔

امام حماد کوفہ کے مشہورامام اور اپنے وقت کے استاد تھے۔ انھوں نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے احادیث نی تھیں۔ بڑے بڑے تا بعین کی صحبت میں بیٹھے تھے۔ اس وقت کوفہ میں انھی کا مدرسہ اہم تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فقہ کا جو سلسلہ چلاتھا، وہ اسی مدرسے تک چلا آیا تھا۔ امام ابو حنیفہ نہایت اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ اس طقے میں جٹھنے گئے۔

ال وقت درس کاطریقہ یہ تھا کہ استاد کسی خاص مسئلے پر زبانی گفتگو کیا کرتا تھا۔ شاگر د اسے یاد کر لیتے تھے یا لکھ لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے روز علقے کے بائیں طرف بیٹے۔ شروع میں طلبا کو بائیں طرف ہی بٹھایا جاتا تھا، لیکن چندروز ہی میں امام حماد نے جان لیا کہ ان کے درس کے علقے میں ایک محف ایسا ہے جس کی برابری کوئی نہیں کرسکتا، چنانچہ آپ نے حکم دیا:

"نعمان سب سے آ مے بیٹا کریں۔"

امام صاحب دو برس تک امام حماد کے علقے میں بیٹھتے رہے۔اس کے بعد خیال آیا کہ اب خود درس کا سلسلہ شروع کروں ،لیکن استاد کے ادب کی وجہ سے ایسا نہ کرسکے... پھر W15

ا تفاق ایسا ہوا کہ امام حماد کا ایک رشتے دار فوت ہو گیا۔وہ بھرہ میں رہتا تھا۔امام حماد کے سوا اس کا کوئی وارث نہیں تھا، چنانچہ انھیں جانا پڑا۔اس وقت امام حماد نے امام صاحب کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔

استاد کی عدم موجودگی میں آپ نے درس کا سلسلہ شروع کیا۔ ایسے میں بہت ہے مسائل ایسے سامنے آئے جن میں استاد سے کوئی روایت نہیں تھی۔ چنانچہ اپنی سمجھ کے مطابق (یعنی اینے اجتہاد سے) ان مسئلوں کے جواب دیتے رہے۔ احتیاط میہ کی کہ ان مسائل کو ایک کاغذ پر لکھتے چلے گئے۔

دوماہ بعدامام حمادوا پس کوفہ آئے تو آپ نے وہ کاغذاٹھیں پیش کردیا... اور بتادیا کہوہ کیا کرتے رہے ہیں۔

وہ کل ساٹھ مسئلے تھے۔ان میں سے چالیس کے جوابات آپ نے بالکل درست دیے تھے۔ بیس میں امام حماد نے فیصلہ کیا: تھے۔ بیس میں امام حماد نے فیصلہ کیا: "جب تک امام حماد زندہ ہیں،ان کی شاگر دی کا تعلق ختم نہیں کروں گا۔"

امام حماد نے من 120 ہجری میں انقال کیا۔ اس دوران اگر چدامام صاحب نے اور بزرگوں سے بھی فقد کی تعلیم حاصل کی ہمین اس فن میں آپ خاص شاگر دامام جماد ہی کے ہیں اورای لیے آپ ان کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے تھے۔

امام حماد کی شاگر دی کے دور میں آپ نے حدیث کی طرف خاص طور پر توجہ دی، کیونکہ حدیث کے بغیر فقہ کی تحقیق ہوئی نہیں سکتی۔

اس وقت اسلامی ملکوں میں احادیث کے درس خوب زورشور سے جاری تھے۔سنداور روایت کے دفتر کھلے تھے۔ دس ہزار کے قریب صحابہ کرام نے اسلامی ملکوں میں پھیل کر بیہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ صحابہ کرام سے بعدیہ کام تابعین عظام نے جاری رکھا تھا۔ان کے سلسلے تمام اسلامی ملکول میں پھیل گئے تھے۔ان میں خاص طور پر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن، بھرہ اور کوفہ زیادہ اہم تھے۔

شهرکوفه حضرت عمر رضی الله عنه کے حکم پر بسایا گیا تھا۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کو خط لکھا تھا۔اس کے الفاظ بیہ تھے :

"ملمانول كے لياكشرباؤر"

حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عند نے 17 ہجری میں شہر کی بنیاد رکھی۔سادہ قتم کے گر تقمیر کروائے۔جونہی گھر تقمیر ہوئے ،عرب کے قبائل ہرطرف سے آ آ کران میں آباد ہونے لگے۔ یہال تک کہ جلد ہی بیشہر کوفہ عرب کا ایک خطہ بن گیا۔

حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے یمن کے بارہ ہزار اور نزار کے آٹھ ہزار آدمیوں کے روزیخ مقرر فرمائے۔ بیلوگ وہاں جا کر آباد ہوئے تھے۔ پھر جلد ہی اس شہر میں وہ چہل پہل نظر آنے لگی کہ حضرت عمر اس شہر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے:

"بيشهراللدكاعلم ب،ايمان كاخزانه باورعرب كاسرماييب."

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شہر کوا پنے دورِخلافت میں دارا لخلافہ بنایا۔اس شہر میں ایک ہزار بچپاس صحابہ کرام بھی آ کرآ باد ہوئے ،ان میں سے چوبیں صحابہ کرام ایسے تھے جھول نے نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم کے ساتھ غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا۔

بیتھادہ شہرجس میں حضرت امام ابوحنیفہ کا خاندان فارس سے آگر آباد ہوا تھا... کونے کی طرح بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے آباد ہوا تھا... علم کے اعتبار سے یہ بھی کوفہ کے برابر کا شہر تھا... یہ دونوں شہر مکہ اور مدینہ کی طرح اسلامی علوم کے گھر خیال کیے جاتے ہتھے۔ جاتے ہتھے۔

ی<sup>تف</sup>صیل آ پ کواس لیے بتا دی کہ بعض حضرات کوفہ شہر کا نام بھی برے برے منہ بنا کر

WIS

ليتے ہیں۔

یہ ہے۔ حضرت حسن بھری،محمہ بن سیرین اور حضرت قنادہ رحمہ اللہ جیسے لوگ ان شہروں کے رہنے والے تھے۔

حدیث کے امام سفیان بن عیبندر حمد الله اکثر فرمایا کرتے تھے:

"مناسك كے ليے مكه، قرأت كے ليے مدينه اور حلال وحرام اور فقد كے ليے كوفه

ے۔"

ہم بات کررہے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درس کے حلقے گی۔ آپ نے امام حماد کے درس کے حلقے گی۔ آپ نے امام حماد کے درس کو ہی کافی نہیں سمجھا۔ بید دوروہ تھا جب کہ ابھی احادیث کی کتب تر تیب نہیں دی گئ تھیں ... لہٰذا امام صاحب نے کو فے میں حدیث کا کوئی استاد نہ چھوڑ اجس کے حلقے میں آپ نہ بیٹھے ہوں ... اوران سے احادیث نہ تن ہوں۔

کہاجاتا ہے کہ 93 کے قریب اساتذہ ہے آپ نے احادیث مبارکہ کی ساعت کی۔ ان میں سے 29 حضرات تو خاص کونے کے تصاوران میں سے اکثر تابعی تھے۔ان میں امام معمی ،امام اعمش جیسے بڑے محدث شامل ہیں۔

اور امام شعمیؒ تو وہی بزرگ ہیں جنھوں نے امام صاحب کوگز رتے ہوئے دیکھ کرروک لیا تھااور آپ سے فرمایا تھا۔

امام صعبی رحمه الله وہ شخصیت ہیں جنھوں نے پانچ سوسحابہ کرام کود یکھا تھا۔امام زہری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے۔

''عالم تو چار ہیں۔ مدینہ میں ابن میتب، بھرہ میں حسن، شام میں مکول اور کوفہ میں نعبی منزت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے امام ضعبی کوایک مرتبه مغازی کا درس دیتے سنا تو فرمایا:

"والله! شخص ال فن كومجھ سے اچھا جانتا ہے۔"

مطلب بیر کہ جس شخص نے حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی، وہ اتنی بڑی شخصیت تھے۔

امام صاحب کے اساتذہ میں سے ایک قیادہ رحمہ اللہ تھے۔ بیمشہور تا بعی تھے۔انھوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے احادیث بی تھیں۔

حضرت قاده رحمه الله کے بارے میں آتا ہے:

''ان کا حافظہ عجیب تھا۔ کوئی حدیث من لیتے تواسے بالکل ای طرح سنا دیتے۔ایک لفظ بھی ادھر سے اُدھر نہ ہوتا۔''ان کے بارے میں عمر و بن عبداللہ کا بیان ہے۔

"بید بند منورہ میں حضرت سعید بن میں سے نقداور حدیث پڑھتے تھے۔ایک دن حضرت سعید بن میں سے کچھ یا دبھی حضرت سعید نے فرمایا ہم ہرروز بہت سے سوالات پوچھتے ہو، شمصیں ان میں سے کچھ یا دبھی رہتا ہے؟"

جواب میں انھوں نے کہا:

"جى بال! كيون نبيس، ايك ايك حرف ياد ہے۔"

اور پھر انھوں نے تمام سوالات کے جوابات سناڈالے۔حضرت سعید بن میتب بہت حیران ہوئے اور فر مایا:

"الله نے تم جیسے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں۔"

حضرت امام احمد بن صنبل رحمه الله حضرت قماده رحمه الله کے بارے میں فرماتے ہیں: ''کوئی شخص فقہ اور تفسیر دانی میں ان کے برابر ہوتو ہو، ان سے بڑھ کرنہیں ہوسکتا۔'' امام صاحب کے ایک استاد حضرت شعبہ رحمہ اللہ تھے۔ انھیں وو ہزار احادیث یاد تھیں ۔حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فر مایا:

''شعبه علم الحديث كے امير المومنين ہيں۔''

امام شافعی رحمه الله فرمایا کرتے تھے:

''شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کارواج نہ ہوتا۔''

شعبہ نے 160 جری میں انقال کیا۔ سفیان توری کوان کی وفات کی خبر ملی تو فرمایا:

" آج فنِ حديث بھي مرگيا۔"

یہ امام شعبہ بھی امام صاحب کے استاد تھے اور انھیں امام صاحب سے خاص تعلق تھا۔ ان کی عدم موجود گی میں اکثر ان کی تعریف کرتے تھے۔ان کی ذہانت اور سمجھ کا بار بار ذکر کرتے تھے۔

ایک بارانھوں نے حضرت امام ابوحنیفہ کے بارے میں فرمایا:

"جس طرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روش ہے، ای طرح یقین سے کہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں۔"

يجىٰ بن معين رحمه الله امام بخارى رحمه الله كاستاد تقدان سے سى نے بوچھا:

'' آپ کاامام ابوحنیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟''

انھوں نے جواب میں ارشادفر مایا:

''شعبہ نے انھیں حدیث اور روایت کی اجازت دی ہے۔ اس کہ دنیا ہی کافی ہے، شعبہ آخر شعبہ ہیں۔''

اس ساری تفصیل کا مطلب بیر کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو ایسے اسا دیلے تھے۔ ان تمام اساتذہ ہے آپ کو احادیث کا بہت بوا ذخیرہ ہاتھ آیا بیکن سند حاصل بے کے لیے آپ کو حربین شریفین جانا تھا۔ مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ اس وقت دینی علوم کے مرکز تھے۔ تاریخ کی کتب سے یہ پتانہیں چلتا کہ امام صاحب نے کس من میں حربین شریفین کا پہلاسفر کیا۔ تاہم اندازہ ہے کہ ابتدائی دور میں کیا تھا۔ بہر حال جس زمانے میں آپ حربین شریفین پہنچ، وہاں درس کے حلقوں کا بہت زورتھا، بہت سے استادا یسے تھے جنھوں نے براوراست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھا۔ ان اسا تذہ کی الگ الگ درس گاہیں قائم تھیں۔ ان میں حضرت عطاءً برن ابی رباح مشہور تابعی بن ابی رباح مشہور تابعی بن ابی رباح مشہور تابعی شخے۔ انھوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت اسامہ بن زبیر، حضرت اسامہ بن زبیر، حضرت اسامہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن سائب، حضرت عقیل، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت زبیرہ مضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے احادیث سی حضرت رافع ، حضرت ابو درداء اور حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے احادیث سی تھیں۔

حضرت عطائةً فرمایا کرتے تھے:

'' میں دوسوایسے بزرگوں سے ملا ہوں جنھیں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔''

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه فرما ياكرتے تھے:

"عطاء بن الى رباح كے ہوتے ہوئے لوگ مجھ سے مسائل نہ پوچھا كريں۔"

حج كے زمانے ميں بياعلان كياجا تاتھا:

"عطاء بن إرباح كے سواكوئي شخص فتوے جارى نه كرے۔"

ا مام اوزاعی ،از ہری ،عمر بن دینار حمہم اللہ جیسے بڑے بڑے ائمہان کے درس کے حلقے سے نکل کراستاد کہلاتے تھے۔

جب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ، شاگر دی کی غرض سے حضرت عطابن ابی رباح رحمہ اللہ کی

W15

خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے امام صاحب سے پوچھا:

"جمهاراعقیده کیاہے؟"

حضرت امام ابوحنیفه رحمه الله نے جواب میں عرض کیا:

''میں اسلاف کو برانہیں کہتا، گناہ گار کو کا فرنہیں سمجھتا، قضا اور قدر ( نقدیر ) کا قائل ں۔''

آپ کا یہ جواب س کر حضرت عطابین ابی رباح نے درس میں بیٹھنے کی اجازت دے دک، چند ہی دن بعد حضرت عطابی آپ کی حقیقت کھل گئی۔ان کی نظروں میں ان کا وقار بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ جب امام صاحب درس کے حلقے میں جاتے تو حضرت عطاق دوسروں کو ہٹا کر انھیں اینے بالکل قریب بٹھانے لگے۔

حضرت عطا بن الی رباح سن 115 ہجری تک زندہ رہے۔ اس وقت تک امام صاحب جب بھی مکہ جاتے ،ان کی خدمت میں حاضر رہتے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے محدث حضرت عکر مہ رحمہ اللہ کے درس میں بھی شریک ہوتے رہے۔ان سے بھی آپ نے حدیث کی سندلی۔

حضرت عکرمہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام اور شاگر و تھے۔ انھوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے عکرمہ کی تربیت کی تھی۔ یہاں تک کہ انھیں اپنی زندگی ہی میں فتو ہے دینے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ پھریہ کہ حضرت عکرمہ نے صرف انھیں سے دین نہیں سیکھا تھا، بلکہ حضرت علی ،حضرت ابو ہریرہ ،حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت معنوان ،حضرت جابراور حضرت ابوقیا دورضی اللہ عنہم اجمعین سے حضرت عقبہ بن عمر، حضرت صفوان ،حضرت جابراور حضرت ابوقیا دورضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی علم حاصل کیا تھا ... اور فقہ کے مسائل پر تحقیق کی تھی۔ تقریباً ستر مشہور تا بعین نے ان سے حدیث اور تفیر سیکھی۔

امام معنی رحمه الله کها کرتے تھے:

" قرآن جانے والاعکرمہ سے بڑھ کرکوئی نہیں رہا۔"

حضرت سعید بن جبیر جو که تا بعین کے سردار تھے،ان سے ایک شخص نے یو چھا:

"دنیامیں آپ سے بڑھ کربھی کوئی عالم ہے؟"

آپ نے جواب میں ارشادفر مایا:

" ہاں عکرمہ ہیں۔"

حضرت عکرمہ رحمہ اللہ کے علاوہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ حضرت سلیمان رحمہ اللہ اور حضرت سلیمان رحمہ اللہ اور حضرت سلیمان ام المومنین حضرت معلی حضرت سلیمان ام المومنین حضرت میں بھی حاضر ہوئے ۔حضرت سلیمان ام المومنین حضرت میں میمونہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور حضرت سالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بوتے تھے۔ان دونوں بزرگوں سے آیا نے احادیث کی ساعت کی ۔

امام ابوصنیفہ نے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ زندگی کے آخرتک قائم رکھا۔ اکثر حربین شریفین جاتے اور مہینوں وہاں قیام فرماتے۔ حج کے دنوں میں اسلامی ملکوں کے ہرگوشے سے بروے براے اہلِ علم اور اہلِ کمال آتے تھے۔ ان کا مقصد حج کے ساتھ دوسروں تک علم پہنچا نا بھی تھا۔ امام صاحب اکثر ان لوگوں کی خدمت میں بھی بیٹھتے۔

امام اوزائ اورامام کھول شام کے عالم تھے۔امام صاحب نے ان دونوں حضرات سے مکہ ہی میں تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سندلی۔اس وقت تک امام صاحب کی شہرت ان کے فقہ اور اجتہاد کی وجہ سے دور دور تک پھیل چکی تھی۔ ظاہری طور پرد کیھنے والوں نے تو امام صاحب کی مشہور کر دیا تھا کہ پیٹھی دین کے معاطع میں اپنی گھڑی ہوئی ما حیب کے بارے میں بیتک مشہور کر دیا تھا کہ پیٹھی دین کے معاطع میں اپنی گھڑی ہوئی با تیں لوگوں کو بتاتا ہے۔

انھی دنوں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بیروت کا سفر کیا۔ بید حضرت امام

ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور شاگر دہیں۔ بیروت میں جب ان کی امام اوز اعی رحمہ اللہ سے پہلی ملاقات ہوئی تو انھوں نے یو حیما۔

'' کونے میں وہ کون شخص ہے جو دین میں نئ نئ باتیں نکالتا ہے اور جس کا نام ابوحنیفہ ہے؟''

حضرت عبداللہ بن مبارک نے بیسوال بن کر پچھ جواب نہ دیااور گھر چلے آئے۔ دوتین دن بعد پھران کی خدمت میں گئے تو چند صفحات ساتھ لے گئے ۔امام اوز اعی نے ان سے وہ صفحات لے لیے۔سب سے او پر لکھا نظر آیا۔

"نعمان بن ثابت نے کہا۔"

وریک دیکھتے رہے (مطالعہ کرتے رہے)، پھر پوچھا۔

'' پینعمان بن ثابت کون بزرگ ہیں؟''

انھول نے جواب دیا:

''عراق کے ایک شخص ہیں۔ میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔'' ( یعنی بیہ نہ بتایا کہ یہی امام ابوحنیفہ ہیں )

امام اوزاعیؓ نے فرمایا:

"بوے یائے کے بزرگ ہیں۔"

اب حضرت عبدالله فرمايا:

''حضرت! پیروہی ابوحنیفہ ہیں جن کوآپ بدعتی کہرہے تھے۔''

امام اوزاعی کوفوراً اپنی غلطی کا احساس ہوگیا۔اس پراٹھیں افسوس ہوا۔ جج کے موقعے پر جب امام اوزاعی مکہ گئے تو امام صاحب سے ملاقات ہوگئی۔ان سے اٹھی مسائل کا ذکر حجیر گیا۔حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہاللہ بھی وہاں موجود تھے۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس خوبی سے تقریر کی کہ امام اوزاعی حیرت زدہ رہ گئے ۔امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد مجھ سے بولے :

''بلاشبہ میری بدگمانی بلاوجہ تھی۔اس پر میں افسوس کرتا ہوں۔اس شخص کے کمال نے لوگوں کواپنا گرویدہ بنالیا ہے۔''

تاریخ سے ثابت ہے کہ امام صاحب ؓ نے امام اوز اعی رحمہ اللہ کی بھی شاگر دی کی۔
امام صاحب دوسری مرتبہ مدینہ منورہ گئے تو وہاں امام باقر رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی۔
امام صاحب کے ایک ساتھی نے جب ان کا تعارف امام باقر رحمہ اللہ سے کرایا تو آپ نے
امام صاحب سے فرمایا:

''احچھا تو تم ہی وہ شخص ہو جواپنے اجتہاد کی بنیاد پر ہمارے دادا (حضورصلّی اللّٰہ علیہ وسلّم ) کی احادیث کی مخالفت کرتے ہو۔''

حضرت امام ابوحنيفه نے نہايت ادب سے جواب ديا۔

''عیاذاً باللہ، حدیث کی کون مخالفت کرسکتا ہے، آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔''

امام باقررحمه الله تشريف فرماموئ - پھران كے درميان يول گفتگوموكى:

"امام صاحب نے یو جھا؟"

"مردضعیف ہے یاعورت۔"

امام باقررحمه الله في فرمايا:

"عورت"

امام ابوحنیفہ نے یو چھا:

"وراشت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یاعورت کا؟"

امام باقرنے فرمایا:

"مردكا\_"

اب امام صاحب نے فرمایا:

'' میں قیاس کرتا تو کہتا ،عورت کوزیا دہ حصہ دیا جائے ، کیونکہ عورت ضعیف ہےاور ظاہر قیاس کی بناپراسے زیادہ حصہ ملنا جا ہے ،کیکن میں نے پنہیں کہا۔''

پھرانھوں نے پوچھا:

''نمازافضل ہے یاروزہ؟''

امام باقرنے فرمایا:

"نماز"

امام صاحب نے کہا:

'' قیاس لحاظ سے تو پھرایا م کے دوران عورت کونمازیں معاف نہیں ہونی چاہمیں تھیں، روز ہے معاف ہوتے ،لیکن میں توروز ہے کی قضا ہی کافتو کی دیتا ہوں۔''

امام باقر رحمہ اللہ ان کے جواب من کراس قدرخوش ہوئے کہ امام صاحب کی پیثانی چوم لی۔

امام ابوحنیفه ایک مدت تک حضرت امام با قررحمه الله کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے رہے اور فقہ اور حدیث کی بہت می نادر با تیں ان سے حاصل کیں مخالفین بھی یہ بات مانے ہیں کہ امام صاحب کی معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ امام باقررحمہ اللہ کا فیض تھا۔

حضرت امام جعفرصا دق رحمه الله امام باقر رحمه الله کے فرزند تھے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ الله نے ان سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔

یا تو وہ زمانہ تھا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے ایک طالب علم کی حیثیت ہے حرمین شریفین

رورور کیا تھایا اب نوبت یہاں تک پینچی کہ سفر کا ارادہ کرتے تو ہر طرف یہ بات مشہور ہوجاتی اورلوگ کہتے سنائی دیتے:

''عراق کا فقیه عرب جار ہاہے۔''

جسشہریا گاؤں سے آپ کا گزرہوتا، ہزار ہالوگ آپ کے گردجمع ہوجاتے۔ایک مرتبہ مکہ معظمہ گئے تو لوگوں کے ہجوم کی حالت میتھی کہ تل دھرنے کو جگہ نہ بچی۔ فقداور مدیث، دونوں کے جانبے والے لوگ جمع تھے۔شوق کا بیعالم تھا کہ ایک پرایک گراپڑتا تھا۔ آخرا ہام صاحب نے پریشان ہوکرکہا:

> "كاش بهار ميز بان سے كوئى جاكر كہتا كهاس بجوم كا كچھانظام كريں-" ابوعاصم نبيل وہاں موجود تھے۔انھوں نے عرض كيا:

"میں جا کران ہے کہتا ہول… لیکن چندمسکے رہ گئے ہیں، پہلے وہ پوچھ لینا چاہتا ہوں۔"

امام صاحب نے انھیں اپنے پاس بلایا اور زیادہ توجہ سے ان کی باتیں سنیں۔اس دوران میزبان کا خیال تک جاتا رہا۔ ابو عاصم سے فارغ ہوئے تو ایک اور طالب علم کی طرف متوجہ ہو گئے اور پہلسلہ ای طرح چلتارہا۔کافی دیر بعد خیال آیا تو بولے: "دہ کسی صاحب نے میزبان کے پاس جانے کے لیے کہا تھا؟"

ابوعاصم وہیں موجود تھے، بولے۔

"میں نے کہا تھا۔"

آپ نے پوچھا:

''تو پھر گئے کیوں نہیں؟''

ابوعاصم ذراشوخ انداز میں بولے۔

W15

''میں نے پہیں کہاتھا کہ ابھی جاتا ہوں جب درس سے فراغت ہوگی ،تب جاؤں گا۔'' اس پرامام صاحب نے فرمایا:

''عام بول جال میں پنہیں کہا جائے گا… ان الفاظ کے وہی معانی لیے جا کیں گے جو عوام کی غرض ہوتی ہے۔''

لعنی آپ نے بیکہاتھا کہ میں چلاجا تا ہوں... تو اس کا یہی مطلب لیا جائے گا کہ آپ کواسی وفت جانا جا ہے تھا...

اس طرح امام صاحب نے ان باتوں میں بھی ایک مسئلہ بیان فرمادیا۔

ایک مرتبہ امام ابوحنیفہ ایک حدیث کی تحقیق کے لیے نضیب کے پاس گئے۔ محمہ بن فضیل آپ کے ساتھ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جونہی نضیب نے آپ کو آتے دیکھا، اٹھ کھڑے ہوئے ،نہایت تعظیم کے ساتھ لاکرا ہے برابر بٹھایا۔

حضرت عمروبن دیناررحمه الله مکه معظمه کے مشہور محدث تھے۔امام ابوحنیفه رحمه الله کی موجودگی میں کسی اور سے مخاطب نہیں ہوتے تھے۔

امام صاحب امام مالک رحمہ اللہ کے درس میں بھی بیٹھتے تھے، اگر چہ امام مالک عمر میں ان سے تیرہ سال چھوٹے تھے۔ آپ ان کے سامنے بہت باادب ہوکر بیٹھتے تھے۔ جیسا کہ شاگر داستاد کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ امام مالک بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔

حضرت عبدالله بن مبارك بيان كرتے بين:

''میں امام مالک کی خدمت میں حاضرتھا۔ایسے میں ایک بزرگ آئے۔امام مالک فی ان کی برزگ آئے۔امام مالک نے ان کی بہت تعظیم کی اور اپنے برابر بٹھایا۔ان کے جانے کے بعد امام مالک نے پوچھا۔ ''جانتے ہو، یہ کون تھے؟''

میں نے انکار میں سر ہلایا تو فر مایا:

'' بیہ ابوحنیفہ عراقی تھے۔ بیہ اگر اس ستون کوسونے کا ستون ثابت کرنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔''

امام صاحب کے جانے کے بعد ایک اور صاحب آئے۔ امام مالک نے ان کی اس قدر تعظیم نہ کی جتنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا: '' یہ سفیان توری تھے۔''

امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے اساتذہ بے شاریس ۔ ابو صفص کیر نے دعویٰ کیا ہے کہ کم از کم چار ہزار اساتذہ سے آپ نے احادیث روایت کی ہیں۔ تاریخ اسلام میں اگر چہ ہے کوئی عجیب بات نہیں ... اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، جن کے اساتذہ کی تعداد چار ہزار سے کم نہیں ہوگی اور ایسے تو بہت گزرے ہیں جن کے اساتذہ ہزار سے زیادہ تھے۔علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کے اساتذہ کے نام بھی گنوائے ہیں۔ زیادہ اہم اور مشہور اساتذہ کے نام بھی گنوائے ہیں۔ زیادہ اہم اور مشہور اساتذہ کے نام بھی گنوائے ہیں۔ زیادہ اہم اور مشہور اساتذہ کے نام بھی گنوائے ہیں۔ زیادہ امام صاحب احادیث کی روایت کے معاطمے میں بہت زیادہ اساتذہ ہونے کے باد جود امام صاحب احادیث کی روایت کے معاطمے میں بہت زیادہ اساتذہ ہوئے۔

ایک مرتبہ آپ استادامام حماد کے ساتھ امام اعمش سے ملاقات کے لیے گئے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت ہو گیا۔ وضو کے لیے پانی کی تلاش ہوئی مگر پانی نیل سکا۔ امام حماد ً نے تیم کرنے کے لیے کہا۔ ان کی بات کے جواب میں حضرت امام ابوصنیفہ نے فرمایا: '' آخر وقت تک یانی ملنے کا انتظار کرنا جا ہے۔''

ا تفاق کی بات کہ پچھ دور چل کر پانی مل گیا۔سب نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب امام صاحب نے استاد کی رائے سے اختلاف کیا۔

امام جماد کے ہوتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے ایک نقیہ کا درجہ حاصل کرلیا تھا، کیکن ان کی موجودگی میں آپ نے اپناالگ درس قائم نہ کیا۔ نود

امام صاحب اس بارے میں فرماتے ہیں:

''امام حماد جب تک زندہ رہے، میں نے ان کے مکان کی طرف بھی پاؤل نہیں ''ہیلائے۔''

یہ بھا استاد کا ادب۔ امام ہمارؓ نے سن 120 ہجری میں وفات پائی۔ امام مخفی ان سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اب ان کی وفات ہے کوفہ میں گویا تاریکی پھیل گئی۔ امام ہمارؓ نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا، لوگوں نے درس کی مند پر اتھی کو بٹھا دیا، لیکن ان کا رحجان فقہ کی طرف نہیں تھا… اس طرح مویٰ بن کثیر کومند پر بٹھایا گیا۔ یہ امام ہماد کے تجربہ کا رشاگرد تھے۔ عمر کے لحاظ سے بڑے تھے، تاہم فقہ کے پوری طرح ماہر نہیں تھے۔ بزرگول کی صحبت میں ضرور رہے تھے، یہی وجھی کہ لوگول پر ان کا خاص اثر تھا۔ چندروز تک ان کی وجہ سے درس کا حلقہ قائم رہا، لیکن پھروہ جج کے لیے چلے گئے۔ اب تمام بزرگوں نے حضرت امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ وہ درس کی مندسنجالیں۔

نو جوانی کے عالم میں استاد کی عدم موجود گی میں وہ اس مند پر بیٹھ چکے تھے ... لیکن اب جب سب لوگوں نے ان سے درخواست کی تو آپ نے فرمایا:

" د نہیں! یہ بہت برسی فرے داری کا کام ہے۔"

جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو آپ کو ماننا پڑا، کین دل پھر بھی مطمئن نہیں تھا۔ آھی دنوں آپ نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلّی اللّدعلیہ وسلّم کی قبرِ مبارک کھودر ہے ہیں ... یہ خواب دیکھ کرآپ گھبرا گئے ، ڈرگئے اور خیال کیا کہ یہان کی نااہلیت کی طرف اشارہ ہے۔ اس زمانے کے تعبیر بتانے کے ماہر کو یہ خواب سنایا گیا تو انھوں نے فرمایا:

"اس مرادایک مرده علم کوزنده کرنا ہے۔"

تعبیرس کرآپ کوسکون اوراطمینان ہوگیا۔اس خواب کا ذکر تمام محدثین ومؤرخین نے

WIS

کیا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے درس شروع کیا۔ شروع میں صرف امام جماد کے
پرانے شاگرد آپ کے درس میں شریک ہوتے رہے، لیکن چند ہی روز میں آپ کے درس
نے وہ شہرت حاصل کرلی کہ کوفہ کی اکثر درس گا ہیں ختم ہو گئیں اور سب کے سب امام ابو حنیفہ
رحمہ اللہ کے درس میں شریک ہوگئے۔ بھر تو حالت سے ہوئی کہ خود ان کے استاد مثلاً معمر بن
کدام اور امام اعمش رحمہ اللہ جیسے لوگ آپ سے مسائل معلوم کرنے لگے اور لوگوں کو ترغیب
دینے گئے کہ امام ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھا کرو۔

اور پھر حالت میہ ہوئی کہ اپلین کے علاوہ اسلامی دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہ رہا جو ان کی شار دی میں نہتے ، ان سب کا شار شاگر دی میں نہتے ، ان سب کا شار نہیں کیا جاسکتا ، لیکن جن علاقوں کا نام خاص طور پرلیا گیا ہے ، ان کے نام میہ ہیں (یعنی ان علاقوں کا خاص طور پرلیا گیا ہے ، ان کے نام میہ ہیں (یعنی ان علاقوں کے درس میں بیٹھتے تھے ):

مکه، مدینه، دمشق، بھرہ، واسطہ، موصل، زیرہ، رقد، نصیبین، رملہ، مھر، یمن، یمامه، بحرین، بغداد، اہواز، کرمان، اصفہان، حلوان، استر آباد، ہمدان، نہاوند، رے، قومس، دامغان، طبرستان، جرجان، نیشا پور، سرخس، نسا، بخارا، سمرقند، صنعان، ترند، ہرات، نہتار، خوارزم، سیستان، مدائن، مصیعہ، جمعس، مختصریہ کہ جہاں جہاں تک اسلامی حکومتیں قائم تھیں، دہاں وہاں سےلوگ آ آ کرآ یہ کے درس میں شریک ہوتے تھے۔

انھی دنوں خلیفہ مروان نے کوفہ کا گورزیزید بن عمر بن ہبرہ کومقرر کردیا۔ان دنوں عراق میں فساد ہر پاتھا۔گورزیزید بن عمر فساد کو دور کرنے کا خواہش مندتھا۔اس نے جب غور کیا تو اس نتیج پر پہنچا کہ نظام حکومت میں نہ ہمی لوگ شامل نہیں ہیں۔اس نے سوچا،حکومت کو مذہبی ستونوں پر قائم کرنا چاہیے، چنا نچہ اس نے عراق کے تمام فقہا کو بلالیا۔ان میں قاضی ابن ابی لیلی، ابنِ شہر مہ، داؤد بن ہندر حمہم اللہ جیسے حضرات شامل تھے۔گورز نے بوی بوی

مکی خدمات ان کے سپر دکیس۔امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰد کو بھی عہدہ دینا چاہا،لیکن آپ نے انکار کردیا۔اس پریزیدنے تنم کھا کرکہا۔

"بيعهدهآپ كومنظور كرنا موگاك

آپ نے فرمایا:

‹‹نېيس!ميں پيعهده قبولنېي*س کرسکتا*\_''

يزيدنے كها:

"جرأايبا كراؤل گا-"

حضرت امام ابوحنيفه رحمه الله نے چربھی انکار کیا اور فرمایا:

"اگریزید مجھے سے صرف یہ کہے کہ میں مسجد کے دروازے گن دوں تو میں اتنا بھی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یہ گوارانہیں کہ یزید کسی مسلمان کے تل کا حکم لکھے اور میں اس حکم پرمہر لگاؤں۔"

آپ کاجواب من کریز پرطیش میں آگیا۔اس نے حکم دیا:

" برروز انھیں دس کوڑے لگائے جا کیں۔"

اس ظالمانہ تھم کی تعمیل کی گئی۔ آپ کو روزانہ دس کوڑے لگائے جانے گئے۔ امام صاحب بھی اپنی بات پر قائم رہے۔ آخر مجبور ہو کریز پدنے چھوڑ دیا۔

الله تعالی نے امام صاحب کوسیرت کے ساتھ حسن بھی عطافر مایا تھا۔قد درمیانہ تھا۔ گفتگونہایت شیریں تھی۔ آواز بلند تھی۔ کتنا ہی پیچیدہ مضمون ہو،نہایت صفائی سے بیان کر سکتے تھے۔خوش لباس تھے۔عام طور پرقیمتی لباس پہنتے تھے۔

امام صاحب دوسرے علما سے مختلف تھے۔ان کے زمانے کے علماء شاہی دربارے وظیفے لیتے تھے ادراس بات کوعیب خیال نہیں کرتے تھے۔امام صاحب شاہی دربارے کوئی

وظیفہ نہیں لیتے تھے اور نہ اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام صاحب کوئی بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی۔ انسان کتنائی صاف گو ہو، احسان وہ جادو ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں۔امام صاحب نے تمام عمر کسی کا احسان نہ لیا۔ای لیے ان کی آواز کوکوئی دبانہ سکا۔ ایک دن کوفہ کے گور نر مبیرہ نے آپ سے کہا:

" آپ بھی بھی تشریف لے آیا کریں ... توبیہ مجھ پراحیان ہوگا۔"

جواب مين آپ نے فرمايا:

'' میں تم سے مل کر کیا کروں گا۔اگرتم مہر بانی سے پیش آئے تو ڈرہے، میں تمھارے دام میں نہ آجاؤں۔تمھارے وام میں نہ آجاؤں۔تمھارے پاس جو مال دولت ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں اور جودولت میرے پاس ہے،اسے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔''

ایک روزخلیفه منصور کااپی بیوی ہے کچھ جھگڑا ہو گیا۔ بیوی کوشکایت تھی کہ خلیفہ انصاف نہیں کرتا۔اس پرخلیفہ نے کہا:

"<sup>کس</sup>ی کومنصف مقرر کرلو۔"

اس کی بیوی نے امام صاحب کومنصف مقرر کر دیا۔خلیفہ نے اس وقت امام صاحب کو بلا بھیجا۔ بیوی پردے کے دوسری طرف بیٹھ گئ، تا کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں،اس کو وہ اینے کا نول سے من سکے۔

منصورنے امام صاحب سے پوچھا:

"شرع کی روہے مرد کتنے نکاح کرسکتاہے؟"

امام صاحب نے جواب دیا:

"طار!"

منصورنے بردے کی طرف منہ کرے کہا:

W15

",سنتي هو؟"

پردے کے پیچھے ہے آ واز آئی۔ ''ہاں! س چکی ہوں۔''

ابامام صاحب في منصور كومخاطب كرك كها:

''گریہا جازت اس شخص کے لیے خاص ہے جوعدل کرنے پر قادر ہو، ورنہ ایک سے زائد نکاح اچھانہیں۔''

ر میں پہلی ہے۔ منصور چپ ہوگیا۔امام صاحب گھر آگئے۔ابھی زیادہ دیز نہیں گزری تھی کہا یک خادم پچاس ہزار درہم کے قوڑے لیے حاضر ہوا۔امام صاحب نے پوچھا:

"پيکياہے؟"

اس نے بتایا:

'' یمنصور کی بیوی نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کی کنیز آپ کوسلام کہتی ہے اور آپ کی حق گوئی کے لیے شکر میادا کرتی ہے۔''

امام صاحب نے خادم سے فرمایا:

"درہم واپس لے جاؤ... خاتون سے کہنا، میں نے جو پچھ کہا، کسی غرض سے نہیں، بلکہ حق بات کہی ہے اور یہی میرافرض تھا۔"

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے تاجرتھے۔ ان کی تجارت بہت پھیلی ہوئی تھی۔ لاکھوں کالین دین تھا۔ اکثر شہروں میں گماشتے مقررتھے۔ بڑے بڑے سوداگروں سے معاملہ رہتا تھا۔ ان بڑی تجارت کے باوجود آپ کی احتیاط کا عالم بیتھا کہ ناجائز طور پر ایک بیسہ بھی ان کے مال میں شامل نہیں ہوسکتا تھا۔ ایک مرتبہ حفص بن عبد الرحمٰن کو کیڑے کے کچھ تھان دیے۔ ساتھ میں یہ بھی کہلا بھیجا کہ فلاں تھان میں کچھ عیب ہے بخرید ارکو بتادینا۔

MIS

حفص کو ہدایت یا دنہ رہی اور تھان نے دیے ... خریداروں کواس تھان کا عیب نہ بتایا۔ امام صاحب کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تو آتھیں بہت افسوس ہوا۔ ان تمام تھا نوں کوفروخت کرنے سے تمیں ہزار درہم وصول ہوئے تھے، وہ سب کے سب خیرات کر دیے۔ ایک عورت خزکا ایک تھان آپ کے پاس لائی اور بولی:

"بيميراتھان فروخت کراديں\_"

امام صاحب نے پوچھا:

" آپ بير کتنے ميں فروخت کرنا جا ہتى ہيں؟"

اس نے کہا:

''سودرہم کافروخت کرنا چاہتی ہوں۔''

امام صاحب نے فرمایا:

''اس تھان کی یہ قیمت تو کم ہے۔''

اس نے کہا:

'' تو پھر دوسودر ہم میں فروخت کرادیں۔''

آپ نے فرمایا:

"بيتھان يانچ سوسے كم قيت كانہيں ہے۔"

يين كرخاتون بهت حيران موكى \_اس في كها:

"شايدآب محصد نداق كرد بيس"

اس کی بات من کرامام صاحب نے پانچ سودرہم اسے اپنے پاس سے دے دیے اور تھان رکھ لیا۔ اس قتم کے واقعات نے ان کی تجارت کو چارچا ندلگادیے۔ دراصل تجارت ہے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ کے جتنے دوست اور ملنے والے تھے، آپ نے ان سب کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے۔ اپنے اسا تذہ اور دوسرے عالموں کے لیے آپ نے اپنی تجارت کا ایک حصہ مقرر کیا ہوا تھا۔ اس سے جتنا نفع حاصل ہوتا، سال کے سال ان سب کو بھیجا جاتا تھا۔

آپ کا ایک عام طریقہ یہ تھا کہ گھر دالوں کے لیے جتنی چیز ہیجے، اتنی ہی علا کو بھواتے کوئی شخص ملنے کے لیے آجا تا تواس کا حال ہو چھتے۔اگر وہ ضرورت مند ہوتا تواس کی ضرورت بوری کرتے ۔ شاگر دوں میں کوئی شک دست نظر آتا تواس کی گھر پلوضروریات پوری کرتے، تاکہ وہ اطمینان سے علم حاصل کر سکے ۔ کتنے ہی ایسے شھے جو مالی مشکلات کی وجہ سے انھوں نے علم حاصل کیا اور وجہ سے انھوں نے علم حاصل کیا اور برے برئے مرتبوں پر پہنچے۔انھی میں ایک ان کے مشہور شاگر دامام ابو یوسف ہمی تھے۔ ایک مرتبہ کچھلوگ آپ سے ملئے کے لیے آئے۔ ان میں سے ایک شخص ظاہری طور پر تنگر دست محسوس ہوا۔ جب سب لوگ رخصت ہونے گئو آپ نے اس سے فرمایا:

میں دست محسوس ہوا۔ جب سب لوگ رخصت ہونے گئو آپ نے اس سے فرمایا:
میں درانھہم جاؤ۔''

جب دوسر الوك چلے كتے تواس سے فر مايا:

''جانمازاٹھاؤ۔''

اس نے جانماز اٹھائی تو نیچے درہموں کی ایک تھیلی نظر آئی۔امام صاحب کا مطلب تھا، تم پیھیلی لےلو۔اس پراس شخص نے کہا:

''میں تنگ دست نہیں ہوں۔''

يين كرامام صاحب بولے:

'' تب پھرحالت الی نەر کھو کە دوسرے تمھیں تنگ دست خیال کریں۔'' ایک مرتبہ آپ کسی بیار کی عیادت کو جارہے تھے۔ راستے میں ایک شخص مل گیا۔ اس W15

ہے آپ کو اپنا کچھ قرض لینا تھا۔اس نے آپ کو دور سے دیکھ لیا اور وہ کئی کتر اکر نکلنے لگا۔ آپ نے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا،الہذا پکارے:

"كہاں جاتے ہو؟"

وہ کھڑا ہو گیا۔آپ نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا:

"م نے راستہ کیوں بدلا؟"

اس نے جواب دیا:

" مجھے آپ کے دس ہزار درہم دینے ہیں، میں ابھی تک ادانہیں کر سکا... لہذا شرم کی وجہ سے راستہ بدل رہا تھا۔''

امام صاحب اس کی غیرت سے متاثر ہوئے ،اس سے فرمایا:

"جاوً! میں نے سب معاف کردیا۔"

ایک بارج کے سفر میں عبداللہ مہمی نامی شخص آپ کے ساتھ تھا۔ کسی مقام پرایک بدو

نے اسے پکڑلیا اور امام صاحب کے سامنے کرتے ہوئے بولا:

"اس نے مجھ سے قرض لیا تھا... بیمیر اقرض ادانہیں کرتا۔"

امام صاحب في عبدالله مهى سے بوجھا:

"بيكيامعامله بيكا

عبدالله مهی نے جواب دیا۔

"پیغلط کہتاہے۔"

ابآپ نے بدوسے کہا۔

" كتنے درہموں كا جھگڑاہے۔"

ال نے جواب دیا:

''چاليس در ہموں کا۔''

يين كرآپ نے فرمايا:

'' دنیا سے غیرت اٹھ گئی... اتن سی بات پر جھکڑا ہور ہاہے۔''

يكهااورجاليس درجم اسےاداكردي-

یں ہے۔ ابراہیم بن عتبہ نے لوگوں سے قرض لے رکھا تھا۔ رقم چار ہزار درہم تھی۔ای بنیاد پر انھوں نے لوگوں سے ملنا جلنا حجھوڑ دیا تھا۔ایک دوست نے آنھیں مشورہ دیا۔

" ہم چندہ جمع کر لیتے ہیں اور اس طرح قرض ادا کردیں گے۔"

ہے۔ تبحویز منظور ہوگئ... خود تبحویز بتانے والے نے چندہ جمع کرنا شروع کیا۔ بیصاحب

امام صاحب کے پاس گئے۔ پوری بات بتائی تو آپ نے بوجھا:

''کل قرض ہے کتنا؟''

انھوں نے بتایا:

"چار براردرهم-"

جواب میں آپ نے فرمایا:

"اتنى ى رقم كے ليے دوسروں كو تكليف دينے كى ضرورت نہيں۔"

یہ کہ کرآپ نے چار ہزار درہم انھیں دے دیے۔ آپ بہت بڑے تاجرتو تھے ہی،

بہت دولت مندتو تھے ہی، عظمت اور شان کے مالک تو تھے ہی، کین اس کے ساتھ آپ میں
اعکساری اور عاجزی بھی بہت تھی۔ نرم مزاج اور برد بار بہت تھے۔ باا خلاق بہت تھے۔ ایک
مرتبہ سجد خیف میں تشریف فرما تھے۔ شاگر داور آپ سے عقیدت رکھنے والے آپ کے گرد
جمع تھے کہ ایک اجنبی شخص نے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے اس مسئلے کا مناسب جواب دیا۔ آپ کا جواب دیا۔ آپ کا جواب دیا۔ آپ کا مناسب جواب دیا۔ آپ کا جواب دیا۔ آپ کا جواب دیا۔ آپ کا جواب من کراس نے کہا۔

''<sup>ح</sup>سن بھری نے اس کے خلاف فتو کی دیا ہے۔''

آپ نے فرمایا: غلط سے

"حسن نے غلطی کی۔"

لوگوں میں حسن بھری رحمة الله علیہ ہے بہت عقیدت رکھنے والا ایک شخص بھی موجود تفارات میں کرغصہ آگیا۔ اس نے آپ کی شان میں سخت لفظ بولا، پھر کہا:

"آپ حسن كوخطا پر كہتے ہيں۔"

آپ کی شان میں گتاخی من کرلوگ برہم ہو گئے۔لوگوں نے چاہا، پکڑ کراسے سزا دیں... لیکن آپ نے لوگوں کوروک دیا... لوگ رک تو گئے، مگرمجلس میں سنا ٹا طاری ہو گیا۔ آخرآپ نے فرمایا:

''ہاں! حسن نے غلطی کی ... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں جو حدیث روایت کی ہے، وہ صحیح ہے۔''

یزید بن کمیت کا بیان ہے کہ ایک روز میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عاضر تھا... ایک شخص نے آپ سے گتا خانہ انداز میں گفتگوشر وع کی ۔امام صاحب نہایت زم انداز میں جواب دیتے رہے، آپ کی زم مزاجی سے وہ اور زیادہ تیز ہوگیا۔ یہاں تک کہ اس نے کہا:

"تم زندیق ہو۔"

اس ربھی آپ نے زم کہے میں فرمایا:

''الله شمصیں بخشے! وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت تم نے جولفظ کہا، وہ سیحے نہیں ہے۔'' امام صاحب اینے بارے میں خود فرماتے تھے:

'' میں نے بھی کئی پرلعنت نہیں کی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کسی مسلمان یا ذمی کونہیں

ستایا کسی ہے فریب نہیں کیا کسی سے بدعہدی نہیں گی۔'' حضرت سفیان ثوری رحمة الله علیه اورامام صاحب میں کچھناراضی تھی۔ایک شخص ن آ کرکہا۔

''سفیان آپ کوبرا کہدرہے تھے۔''

بین کرآپ نے فرمایا:

''اللّٰہ میری اور سفیان دونوں کی مغفرت کرے، پیج بیہ ہے کہا گر حضرت ابراہیم نخعیؓ کے ہوتے ہوئے بھی سفیان اُٹھ جاتے تو مسلمانوں کوسفیان کے مرنے کاغم کرناپڑتا۔''

ایک روز آپ مجدمیں درس دے رہے تھے۔ درس سننے والوں میں ایک ایسا شخص بھی موجودتھا جے آپ ہے کچھ دشمنی تھی۔اس نے بھری مجلس میں آپ کی شان میں نازیباالفاظ کہہ دیے۔حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ الفاظ سنے، اس کے باوجود اپنا درس جاری رکھا۔شاگر دوں کوبھی منع کر دیا کہاس کی طرف توجہ نہ دیں۔

آپ درس سے فارغ ہوکرمسجد سے باہر نکلے تو وہ مخص پیچھے ہولیا اور جومنہ میں آتارہا، بكتار بإرامام صاحب اين گر كزديك يبنيح تورك كئ اوراس كى طرف موكراس ي

'' بھائی! یہ میرا گھرہے، کچھ باتی رہ گیا ہے تو وہ کہلو… کہیں میں اندر چلا جاؤں اور مصين مزيد كچھ كہنے كاموقع نہ ملے۔''

ایک دن درس کا حلقہ قائم تھا۔ایسے میں ایک نوعمر نے کوئی مسئلہ یو چھا۔امام صاحب نے اس کے سوال کا جواب دیا... تو وہ بولا:

"ابوحنيفه!تم نے جواب میں علطی کی۔"

حلقے میں ابوالخطاب جرجانی بھی موجود تھے۔انھیں اس نوعمر پر بہت غصہ آیا۔انھوں

نے عاضرین سے کہا۔

"تم کیے بے حس لوگ ہو،امام صاحب کی شان میں ایک لونڈے نے گتاخی کی اور شمصیں ذراغصہ نہیں آیا۔"

اس برامام صاحب في ابوالخطاب سے فرمایا:

''انھیں کچھ نہ کہو، میں جو یہال بیٹھا ہوں تو ای لیے بیٹھا ہوں کہلوگ آزادانہ میری رائے کی غلطیاں ثابت کردیں اور میں برداشت سے سنوں ''

آپ کے محلے میں ایک موچی رہتا تھا۔ وہ بہت رنگین مزاج تھا۔ دن بھر مزدوری کرتا اور شام کو بازار سے گوشت اور شراب خرید کرلے آتا۔ اس کے دوست اس کے گھر میں جمع ہوتے۔ رات گئے تک دوستوں کے سامنے شراب اور گوشت کا دور چلٹا۔ وہاں اشعار بھی پڑھے جاتے تھے۔

امام صاحب ذکراذ کار کی وجہ سے رات کو بہت کم سوتے تھے۔وہ ان کی ہے ہود گیاں سنتے رہتے ،لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے اس سے پچھ نہ کہتے۔ایک رات شہر کا کوتو ال ادھر آنکلا۔وہ اس موچی کو پکڑ کرلے گیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔

صبح کے وقت امام صاحب نے اپنے دوستوں سے کہا:

"آج رات مارے مسائے کی آوازین ہیں آئیں۔"

الخيس بتايا گيا:

"اے تورات شہر کا کوتوال پکڑ کرلے گیاہے۔"

آپ نے ای وقت سواری منگوائی، لباس تبدیل کیا اور گورنر کے پاس پہنچ گئے۔ وہ عبای دورتھا۔ خلیفہ منصور کی طرف سے عیسیٰ بن مویٰ گورنرتھا۔ بیخض بہت سوجھ بوجھ کا مالک تھا۔

اس کے کارندوں نے اسے اطلاع دی:

''امام ابوحنیفہ آپ سے ملنے کے لیے آرہے ہیں۔''

ميسنة بى اس نے دربار يوں كو كلم ديا:

" آ گے جا کران کا استقبال کرو... اور سواری پر ہی انھیں یہاں تک لاؤ۔"

جب آپ کی سواری قریب آئی بووہ فورا تعظیم کے لیے اٹھ کھڑ اہوا۔ نہایت ادب ہے

اینے پاس بٹھایا... پھر بولا:

'' آپ نے آنے کی کیوں زحمت کی ... کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا... میں حاضر ہوجا تا۔''

آپنے فرمایا:

"میرے پڑوی کورات کوتوال نے گرفتار کرلیا ہے... میں اس کی رہائی کے سلسلے میں آ آیا ہوں۔"

گورز نے فوراْ داروغہ جیل کو تھم بھیجا۔ اس نے موچی کو اسی وفت رہا کر دیا۔ امام صاحب گورز سے رخصت ہوئے تو موچی بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوا... مارے شرم کے اس کا برا حال تھا... اس سے کچھ کہانہیں جارہا تھا... بس اتنا کہدسکا:

"آپ نے مسائیگی کاحق ادا کردیا۔"

اس کے بعداس نے عیش پرتی سے توبہ کرلی... اور امام صاحب کے درس کے طقے میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس نے علمِ فقہ میں مہارت حاصل کرلی اور فقیہ کے لقب سے پکارا جانے لگا۔

امام صاحب کے والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ والدہ ایک مدت تک زندہ رہیں۔امام صاحب ان کی خوب خدمت کرتے تھے۔ادھروہ مزاج کی شکی تھیں... عام نتم کے واعظ کرنے والوں اور تصے سنانے والوں سے بہت عقیدت رکھتی تھیں۔ کو فہ میں عمر و بن ذرا یک مشہور واعظ تھے۔ ان کے ساتھ انھیں خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ امام صاحب کو تکم دیتیں کہ عمر و بن ذر سے یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ امام صاحب والدہ محتر مہے تھیں کے مرو بن ذر کے پاس جاتے اور ان سے کہتے:

"میں آپ سے بیمسلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔"

عمروبن ذركهتے:

"میں آپ کے سامنے کیسے زبان کھول سکتا ہوں؟"

امام صاحب فرماتے:

"والده كاحكم يهى ہےكآب سے مسئلہ يو چھكرانھيں بتاؤں۔"

پھراييا بھى ہوتا كەعمر دكواس مسككے كاجواب معلوم ندہوتا تو وہ امام صاحب سے كہتے:

'' آپاس مسئلے کا جواب مجھے بتادیں، میں وہی آپ کے سامنے دہرادیتا ہوں۔''

مجهی والده ضد کرتیں:

'' میں خود جا کران سے مسئلہ پوچھوں گی۔''

اس مقصد کے لیے وہ خچر پرسوار ہوتیں۔امام صاحب خچر کی بانگ پکڑ کر پیدل روانہ ہوتے۔ اب والدہ عمر و بن زر کے سامنے پہنچ کر ان سے مسئلہ بیان کرتیں اور جواب پوچھتیں۔

ایک روز والده نے امام صاحب سے کہا:

" مجھے بیمسئلہ در پیش ہے... مجھے کیا کرنا جاہیے؟"

امام صاحب فورأمسكك كاجواب بتاديا اس يروالده في كها:

"تمھاری سندنہیں \_ زرقہ تصدیق کریں تو مجھے اعتبارا ٓ کے گا۔"

اس پرامام صاحب والدہ کوزرقہ کے پاس لے گئے اور مسئلہ بیان کردیا۔ زرقہ نے آپ سے کہا:

"آپ مجھے نیادہ جانتے ہیں... آپ نے خود مسئلہ کیوں نہ بتادیا؟" امام صاحب نے کہا:

"میں نے اس مسلے کا بیہ جواب دیا تھا۔"

زرقه بولے:

" آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے۔"

یہ سننے کے بعد ان کی والدہ کا اطمینان ہوا اور گھروا پس آئیں۔کونے کے گور نرابن ہیرہ فی نے جب امام صاحب کو قاضی مقرر کرنا چاہا تھا اور آپ نے انکار کردیا تھا تو اس نے آپ کو کوڑے لگوانے شروع کیے تھے،اس وقت والدہ محتر مہزندہ تھیں۔ جب انھیں بتا چلا کہ ان کے بیٹے کواس طرح کوڑے لگوائے جارہے ہیں تو انھیں بہت صدمہ ہوا۔امام صاحب فرمایا کرتے تھے:

'' مجھے کوڑے لگنے کی تکلیف کی چندال پروانہیں، البتہ دکھ اس بات کا ہے کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کوصد مہ پہنچتا ہے۔''

ایک روزمجدمیں بیٹے تھے کہ کی نے آ کرکہا:

''فلال شخص حجمت سے نیچے گر گیا ہے۔''

یہ سنتے ہی آپ زور سے چیخ پڑے۔ شاگردگھبرا گئے۔ آپ درس کے طلقے کو چھوڑ کر باہرنکل آئے اور ننگے پاؤں دوڑ پڑے ... اس کے گھر پہنچ ... اس کا حال پو چھا، اس سے ہمدردی سے پیش آئے اور جب تک وہ ٹھیک نہ ہوا، روز انہ سے اس کے پاس جاتے، اس کی تارداری کرتے رہے۔

ایک دن جامع مسجد میں درس دے رہے تھے، ارادت مند بردی تعداد میں جمع تھے۔ انفاق سے ایک سانپ حجبت سے گرااور آپ کی گود میں آرہا۔ تمام لوگ گھبرا کر بھاگ گئے مگر آپ ای طرح سکون سے بیٹھے رہے۔

آپ باتیں بہت کم کرتے تھے۔ غیر ضروری باتوں میں کبھی دخل نہیں دیتے تھے۔ درس میں شاگر دنہایت آزادی سے بحث کرتے ، آپ خاموثی سے سنا کرتے ، جب بحث زیادہ بڑھ جاتی اور شاگر دکوئی فیصلہ نہ کر پاتے ، تب آپ بات کرتے ، ان کے درمیان فیصلہ کرتے۔اس طرح سب کا اطمینان ہوجا تا۔

آپ غیبت سے ممل طور پر پر ہیز کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ کااس پر بہت شکرادا کرتے کہ ان کی زبان اس آلودگی سے پاک ہے۔ایک دن کسی نے کہا:

'' حضرت لوگ تو آپ کی شان میں نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں مگر آپ سے بھی کسی کی برائی نہیں تی۔''

جواب میں آپ نے فرمایا:

"بيالله كافضل ب، وه جي جابتا ب، عطا كرتا ب-"

امام سفيان تورى رحمة الله عليه ي على في كما:

" ہم نے امام ابوحنیفہ کو بھی کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا۔"

اس کے جواب میں سفیان اوری رحمة الله علیه فرمایا:

"ابوحنيفهات بے وقوف نہيں كەاپ اعمال صالح كوخود بربادكرين-"

آپ تم کھانا پہندنہیں کرتے تھے۔آپ نے خود سے عہد کرلیا تھا کہ اگراتفا قانجی سے خطا ہوگئ تو ایک درہم بطور کفارہ ادا کروں گا۔ پھر ہوا سے کہ بھول میں کسی موقعے پرتم کھالی، اس کے بعد عہد کیا کہ درہم کے بجائے دیناردوں گا۔

یزید بن کمیت ایک مشہور عابداورا مام صاحب کے زمانے کے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ مسجد کے امام نے سور اور ال پڑھی ۔ لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ میں تھہرار ہا۔ میں نے ویکھا، امام ابو حنیفہ بیٹے تھنڈی سانسیں بھررہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ آیا کہ ان کے اوقات میں خلل نہ پڑے۔ میں مجد میں گیا تو انھیں اس جگہ بیٹے ویکھا۔ آپ بہت ممکنین تھے۔ ڈاڑھی ہاتھ میں بکڑر کھی تھی اور کہدرہے تھے:

''اے وہ ذات جو ذرہ بھرنیکی اور ذرہ بھر بدی، دونوں کا بدلہ دے گا،اپنے اس غلام نعمان کوآگ ہے بچانا۔''

ایک دن بازار میں چلے جارہے تھے۔ آپ کا پاؤں ایک لڑکے کے پاؤں پرآگیا۔ لڑکا چیخ اٹھااور بولا:

"آپاللەتنىي ۋرتى؟"

ا مام ابوحنیفہ کو بیس کرغش آگیا۔ایک ساتھی نے آپ کوسنجالا۔ ہوش میں آئے تو آپ ہے کہا گیا:

"آپاکی اڑے کی بات س کر بے ہوش ہو گئے۔"

آب نے فرمایا:

"کیاخبر!اس کی آواز غیبی مدایت ہو۔"

ایک روزمعمول کے مطابق اپنی دکان پر گئے۔ ملازم نے کپڑے کے تھان نکال کر رکھےاور یہ جملہ کہا:

"الله ممیں جنت دے۔"

امام صاحب رورد \_\_اس قدرروئ كه كند هر مو كے \_ملازم \_ كها:

" د کان بند کردو ''

یہ کہااور چہرے پررو مال ڈال کر کسی طرف نکل گئے۔دوسرے دن دکان پر گئے تو ملازم سے فرمایا:

'' بھائی ہم اس قابل کہاں کہ جنت کی آرز وکریں۔ یہی بہت ہے کہاللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہوں۔

حفرت عمر رضى الله عنه فرما يا كرتے تھے:

قیامت کے دن اگر مجھ سے مواخذہ نہ ہو، نہ انعام ملے تو میں بالکل راضی ہوں۔'' ''قیامت کے دن اگر مجھ سے حساب کتاب نہ ہو، نہ انعام ملے تو میں بالکل راضی اِں۔''

آپ روزانہ شیخ کی نماز کے بعد مجد میں درس دیتے تھے۔ دور دور سے لوگ فتو ہے پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ انھیں فتو کے کھوا کردیتے ، پھر فقد کی تدوین کا کام کیا جاتا۔ اس مجلس میں بڑے بڑے نامور شاگر دوں کا مجمع ہوتا۔ جتنے مسائل اتفاق رائے سے طے ہوجاتے ، وہ قلم بند کر لیے جاتے۔ نمازِ ظہر پڑھ کر گھر آتے۔ گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کے بعد سوتے۔

نما نِ عصر کے بعد کچھ دیر تک درس وتعلیم کا مشغلہ جاری رہتا۔ باتی وقت دوستوں سے ملنے ملانے میں صرف ہوتا۔ مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشاء تک جاری رہتا۔ آپ اکثر رات بھرنہ سوتے ، رات تہجد اور وظا نف میں گزرتی۔ بھی بھی دکان پر بیٹھتے اور یہ تمام مشاغل وہیں پورے کرتے۔

اس زمانے میں بہت سے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ کی مخالفت پراتر آئے تھے۔ان میں کچھ تو سادہ دل اور اچھے لوگ تھے، کیکن زیادہ تر ایسے لوگ تھے جوخود کو فقیہ کہلوانا پسند کرتے تھے۔ دوسروں کو مناظروں کے لیے پکارتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کے خلاف بہت سے مسائل گھڑ لیے ہیں۔ایے لوگ عام طور پرآپ کو مناظروں پراکساتے تھے۔امام صاحب کو مجبورا ان کے شبہات دور کرنے کے لیے میدان میں اتر ناپڑتا تھا۔ یوں بھی اس زمانے میں مناظرہ درس کا ایک خاص طریقہ تھا۔امام صاحب نے اپنے زیادہ تراسا تذہ سے ای طریقے پرتعلیم پائی تھی۔

اب ان کے چند مناظروں کا حال پڑھیے۔

امام اوزائی ملک شام کے فقہ کے امام تھے۔ بیر مکہ معظمہ میں امام ابوحنیفہ سے ملے اور آپ سے کہا:

" بجھے عراق والوں پر جیرت تھی۔ یہ لوگ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع یدین ہیں کرتے جب کہ میں نے امام زہریؓ سے اور انھوں نے حضرت سالمؓ بن عبداللہؓ اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم ان موقعوں پر رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اب آپ بتا کیں۔ آپ کے پاس رفع یدین نہ کرنے کی کیا دلیل ہے؟"

حضرت امام ابوحنيف رحمة الله عليه نفرمايا:

'' حضرت حماً دُّنے حضرت ابراہیم نخعیؓ ہے اور حضرت ابراہیم نخعیؓ نے حضرت علقمہؓ ہے اور حضرت علقمہؓ ہے اور حضرت علقمہؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم ان موقعوں پر رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔''

اس پرامام اوزائ نے کہا:

"سجان الله! میں تو زہری ، سالم اور حضرت عبداللہ کے ذریعے حدیث بیان کرتا ہوں ، آپ ان کے مقابلے میں جماد بخی اور علقمہ کا نام لیتے ہیں۔"

جواب میں حضرت امام ابوحنیفه رحمة الله علیه فرمایا:

''میرےراوی آپ کے راویوں سے زیادہ فقیہ ہیں۔اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کار تبداور مقام تو آپ کومعلوم ہی ہے،اس لیے ان کی روایت کوتر جیح دی جائے گی۔'' اللہ عنہ کار تبداور مقام تو آپ کومعلوم ہی ہے،اس لیے ان کی روایت کوتر جیح دی جائے گی۔'' اس مناظر سے کا حال امام رازیؒ نے اپنی کتاب منا قب الشافعی میں نقل کیا ہے: اس مسکلے کی وضاحت میں امام محمد نے لکھا ہے:

''ہماری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک جاتی ہے جب کہ امام اوزاعیؓ والی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتک جاتی ہے۔ اس لیے بحث اس پر ہے کہ کون می روایت کو ترجیح دی جائے۔ اس سلسلے میں بات سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم کے زمانے میں پوری عمر کو پہنچ بھے اور جماعت کی پہلی صف میں جگہ پاتے تھے۔ جب کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما ابھی کم عمر مصافی اللہ علیہ وسلّم کی تصاور اللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلّم کی مصود رائھیں دوسری یا تیسری صف میں جگہ ملتی تھی۔ اس لیے آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کی حضاور انھیں دوسری یا تیسری صف میں جگہ ملتی تھی۔ اس لیے آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کی حضاور انھیں دوسری یا تیسری صف میں جگہ ملتی تھی۔ اس لیے آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کی حضات اور انھیں دوسری یا تیسری صف میں جگہ ملتی تھی۔ اس لیے آنخضرت صلّی اللہ عنہ کو ملتا تھا۔

ایک روز بہت ہے لوگ امام صاحب کی خدمت میں آئے۔وہ سب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے یانہ پڑھنے کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کا موقف تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔امام صاحب نے ان کی بات من کرکہا:

"میں اکیلا، اتنے بہت سے لوگوں سے کیسے بحث کرسکتا ہوں۔ ہاں! یہ ہوسکتا ہے کہ آپلوگ این ہوسکتا ہے کہ آپلوگ اور اس آپلوگ اپنے میں سے کسی ایک کومقر رکرلیں۔وہ سب کی طرف سے بات کرے گا اور اس کی تقریر پورے مجمعے کی تقریر مجھی جائے گی۔"

ان سب نے آپ کی ہیہ بات منظور کر لی جب انھوں نے آپ کی ہیہ بات منظور کر لی تو امام صاحب نے فرمایا: "آپ نے یہ بات مان کر بحث کاخود ہی فیصلہ کردیا۔ جس طرح آپ نے ایک مخص کو سب کی طرف سے بحث کا مختار بنا دیا ، اسی طرح نماز میں امام بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے قرائت میں کفیل ہے۔''

اور بیمسئلہ آپ نے عقلی طور پرحل نہیں کیا، حدیث بھی یہی ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہی آتا ہے:

''جوشخص امام کے پیچھے نماز پڑھے توامام کی قرائت اس کی قرائت ہے۔'' ایک مرتبہ ضحاک نام کاشخص آپ کی خدمت میں آیا۔ بیشخص خارجیوں کا سردار تھا۔ بیہ بنوامیہ کے زمانے میں کوفہ پر قابض ہوگیا تھا۔اس نے امام صاحب کوتکوارد کھا کر کہا: ''''

''توبه کرو۔''

امام صاحب نے پوچھا:

"کس بات سے تو بہ کروں؟"

ضحاك نے كہا:

" تم کہتے ہوکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جھڑ کے میں ثالث کے فیصلے کو ماننے کا اعلان کیا تھا، یعنی یہ کہا تھا کہ ثالث جو فیصلہ کرے گا، مجھے منظور ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت علی حق پر تھے تو پھر ثالث کا فیصلہ ماننے کا کیا مطلب ... یہ بات انھوں نے کیوں منظور کی ... حق پر ہونے کی صورت میں تو ثالث کا فیصلہ مطلب ... یہ بات انھوں نے کیوں منظور کی ... حق پر ہمونے کی صورت میں تو ثالث کا فیصلہ ماننے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا (یشخص چونکہ خارجی تھا اور خوارج ایک گراہ فرقہ کے لوگ متنے ، اور یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں گتا خی بھی کیا کرتے تھے )۔''

اس کی بات س کرامام صاحب نے فرمایا:

''اگرتم مجھے ل ہی کرنا جا ہے ہوتو پھرتو اور بات ہے،اس بحث میں پڑنے کی ضرورت

، نہیں... کیکن اگرتم معاطے کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہوتو مجھے بات کرنے کی اجازت دو۔'' اس پرضحاک نے کہا:

''میں یہی چاہتاہوں۔''

تبامام صاحب بولے:

''اچھی بات ہے…اگر بحث ہے آپس میں معاملہ طے نہ ہوتو کیا علاج ہے؟'' ضحاک بولا:

" بهم دونوں آپس میں ایک شخص کومنصف مقرر کر لیتے ہیں۔"

آپنے فرمایا:

"ٹھیک ہے۔"

اب ضحاک کے ساتھیوں ہی میں ہے ایک شخص کو ثالث مقرر کیا گیا اوراس ہے کہا گیا کہ وہ دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے۔ جب بیساری بات طے ہوگئی، تب امام صاحب نے فرمایا:

'' یہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ پھرتم انھیں الزام کیوں دیتے ہو… جبتم خودکوحق پر سیجھتے ہوتو تم نے ثالث کیوں مقرر کیا؟''

وہ جیرت زدہ رہ گیا اور شرم سار ہوکر چلا گیا۔ای ضحاک خارجی کا واقعہ ہے کہ پیخص ایک مرتبدا ہے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ بہنچ گیا اور وہاں جاتے ہی قبل عام کا تھم دے دیا۔امام صاحب کواس بات کی اطلاع ملی تو فوراً اس کے پاس گئے اور اس سے یو چھا:

" آخران لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟"

جواب میں وہ بولا:

"يىب مرتد ہوگئے ہيں۔"

015

اس پرامام صاحب نے فرمایا:

''ان لوگوں کا اس سے پہلے کچھاور مذہب تھایا ہمیشہ سے ان کا یہی مذہب ہے؟'' خاک چونک گیا۔اس نے جیران ہوکر پوچھا۔

"كيامطلب؟"

امام صاحب نے اپنی بات زیادہ وضاحت سے بیان کی... آپ کامطلب بیتھا کہ بیرتو اس فرہب پر ہیں... جس پر پہلے سے چلے آرہے ہیں، پھر بیم رتد کیسے ہوگئے؟... مرتد ہونا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے... یا مسلمان ہو چکا ہے... اور پھروہ اپنا فدہب چھوڑ کرکوئی اور فدہب اختیار کر لے... چھوڑ کرکوئی اور فذہب اختیار کر لے... یہ دضاحت سنتے ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا:

''تلواریں نیام میں رکھ لی جا کیں۔'' پھرامام صاحب سے بولا۔ ''بلاشبہ میں خطایرتھا۔''

ایک مرتبه حضرت قاده بصری رحمه الله کوفه مین آئے... کوفه مین آئے ہی انھوں نے اعلان کردیا:

"فقد کے مسائل میں سے جے جو مسئلہ پو چھنا ہو، مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں ہرمسئلے کا جواب دوں گا۔"

اب یہ تنے بھی بہت بڑے محدث اور امام۔ بے شارلوگ جمع ہو گئے۔ امام ابوحنیفہ بھی اس مجمع میں موجود تنے۔انھوں نے کھڑے ہو کریہ سوال پوچھا:

''ایک شخص سفر پر گیا، ایک دوسال بعداس کے مرنے کی خبر آگئی۔اس کی بیوی نے دوسرا نکاح کرلیا۔اس سے اولا دبھی ہوگئی۔ایسے میں پہلا خاوند واپس آگیا۔وہ اس اولا دکو اپنی اولا د مانتا ہے۔سوال بیہ ہے کہ دونوں میں اپنی اولا دنہیں مانتا، دوسرا خاونداس اولا دکواپنی اولا د مانتا ہے۔سوال بیہ ہے کہ دونوں میں

کے کون سامخص اس عورت پرزنا کا الزام لگا تاہے، پہلا خاوندیا دوسرا؟

حضرت قمادہ نے سوال من کر کہا:

" كياالياواقعه بيش بهي آيا ہے؟"

حضرت امام ابوحنيفه رحمه الله نے فرمایا:

" نہیں!لیکن علماء کرام کو پہلے سے تیار رہنا جا ہے۔"

حضرت قیادہ اس سوال کا جواب نید ہے سکے، بولے:

"تم مجھ ہے قرآنِ کریم کی تفسیر سے بچھ پوچھو۔"

ابامام صاحب نے بدآیت برهی:

مفہوم: کہا،میرے پاس کتاب کاعلم ہے،میں پلک جھیکنے سے پہلے لا دوں گا۔"

یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے

ا پے درباریوں کوملکہ بلقیس کا تخت اٹھالانے کا حکم فرمایا تھا،تو ایک صاحب بولے کہ آپ بیہ

تَكُم مجھے دیں، میں بلک جھیکتے میں ملکہ کا تخت اٹھا لاؤں گا۔ ان صاحب کا نام تفسیر

میں" آصف بن برخیا" آیا ہے۔ بیصاحب اسم اعظم جانتے تھے۔اس کی تاثیرے بلک

جھینے میں ملک شام سے یمن پہنچ کر تخت اٹھالائے۔

عام مسلمانوں میں یہی بات مشہور ہو پھی تھی اور سب یہی تفییر کرتے تھے۔ امام صاحب کے سوال پر حضرت قادہ نے بھی یہی مطلب بیان کیا۔اب امام صاحب نے سوال

کیا:

"سليمان عليه السلام خود بهي اسم اعظم جانة تصح يأنهيس؟"

قادہ بولے:

« نهيس! سليمان عليه السلام كواسم اعظم معلوم نهيس تفا- "

ابامام صاحب فرمايا:

"کیاآپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں، نبی سے زیادہ علم ایک ایسے مخص کو ہوجو نبی نہ ہو۔"

قاده اس سوال كالجمي جواب نددے سكے اور بولے:

''عقائد کے بارے میں پوچھو۔''

أمام صاحب في ان سے بوجھا:

"كياآپمومن بين؟"

جواب میں قادہ نے جواب دیا:

''ان شاءاللہ! میں مومن ہوں۔'' (اس زمانے میں بعض علاء ای طرح جواب دیتے تھے،اوراس کواحتیاط میں داخل کرتے تھے کہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیہ جواب نہ آجائے کہتم جھوٹے ہو لیکن جمہور علاءاس طرح نہیں کہتے تھے۔)

حضرت امام ابوحنيفه نے فرمايا:

"آپ نے ان شاء اللہ کی قید کیوں لگائی، صرف یہ کیوں نہ کہا کہ میں مومن ہوں، جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھاتھا کہ کیا آپ مؤمن نہیں ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا تھا کہ کیوں نہیں (یعنی میں مومن ہوں)۔"امام صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جوشی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومن ہے تو پھر اس میں ان شاء اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔

آپ کاجواب ن کر قمادہ لاجواب ہوئے اور ناراضی کے عالم میں وہاں سے چلے گئے۔ اس زمانے میں یجیٰ بن سعید انصاری کوفہ کے قاضی تھے۔خلیفہ منصور عباسی کے دربار میں ان کی بہت قدرتھی ،لیکن کوفہ کے لوگوں کے نزدیک ان کا وہ مقام نہیں تھا جو حضرت امام ابوحنیفہ کا تھا۔ یہ بی بن سعیدلوگوں کے درمیان کہا کرتے تھے:

'' کوفہ والے بھی عجیب سادہ دل ہیں، سارا شہرایک شخص کے اشاروں پرحرکت کرتا ۔۔''

ان کا اشارہ امام ابوحنیفہ کی طرف ہوتا تھا۔ یہ بات حضرت امام ابوحنیفہ تک بھی پینچی۔ آپ نے اپنے شاگر دامام ابو یوسف اور چند دوسرے شاگر دوں کوان کی طرف بھیجا اور ان ہے کہا:

"جاكرقاضي يجيٰ ہے مناظرہ كريں۔"

امام بوسف نے قاضی کیلیٰ کے سامنے بیمسئلدر کھا۔

"اگردوآ دمیوں کا ایک مشتر کہ غلام ہوتو ان میں سے ایک اس غلام کوآ زاد کرسکتا ہے یا نہیں۔"

یجیٰ بن سعیدنے کہا:

'' ہرگزنہیں کرسکتا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، یعنی وہ کام جس سے کسی کوضرر پہنچے، جائز نہیں۔''

اس پرامام پوسف بولے:

''اگردوسرافمخص آزاد کردی تو؟''

قاضی کیل نے کہا:

'' تب جائز ہے اور غلام آزاد ہوجائے گا۔''

امام يوسف في جواب ديا:

"آپ نے خوداپی بات کی نفی کردی... وہ ایسے کہ آپ کے نزدیک ایک شریک کے آ آزاد کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا یعنی ای طرح غلام کا غلام رہتا ہے۔ جب ایک شریک نے آزاد کیاتو آپ کے نزدیک اس کا یفعل بالکل ہے اثر تھا۔ یعنی وہ ای طرح غلام رہا جیسا پہلے تھا۔ اب صرف دوسرے شریک کے آزاد کرنے سے کیونکر آزاد ہوسکتا ہے۔''

بی بن سعید لا جواب ہو کررہ گئے۔اس طرح محمد بن عبدالرحمٰن مشہور نقیہ ہے۔
ابن ابی لیلی کے نام سے مشہور تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان میں کسی قدر
ناراضی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فیصلوں میں غلطی کر جاتے تھے... اس صورت میں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اصلاح کرنا پڑتی تھی... آپ کا اصلاح کرنا انھیں نا گوار
گزرتا تھا... ادھرامام صاحب بھی حق کے ظاہر کرنے پر مجبور تھے۔

ابن ابی لیلی مسجد میں بیٹھ کرمقد مات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ایک دن کام سے فارغ ہو کرمجلس سے اٹھے۔راستے میں ایک عورت کو دیکھا۔وہ کسی سے جھگڑ رہی تھی۔ بات چیت کے دوران اس عورت نے یہ کہ دیا:

''اےزانی اورزانیہ کے بیٹے۔''

قاضى ابن ابى كيلى نے حكم دے ديا:

"اسعورت كوگرفتار كرلياجائے."

ية علم دے كرمجلس ميں واپس آ گئے اور حكم ديا:

"عورت كوكم اكركا سے در مالگائے جائيں اور دوحديں لگائی جائيں۔"

حضرت امام ابوحنيف رحمة الله عليه كواس واقع كى اطلاع موئى تو آپ في مايا:

"قاضى صاحب نے اس فیصلے میں چندغلطیاں کیں، ایک توبیر کمجلس سے اٹھ کر چلے

گئے تھے، پھر واپس آ کرعدالت لگائی۔ بیآئین عدالت کے خلاف ہے۔ دوسرے بیاکہ

متجدمیں مارنے کا حکم دیا... حالانکہ رسول الله صلّی الله علیہ وسلّم نے اس سے منع فر مایا ہے،

تیسرے بیر کہ عورت کو بٹھا کر در ّے لگانے جا ہے تھے، قاضی صاحب نے اس کے خلاف

کیا۔ چوتھے میہ کہ ایک لفظ سے ایک ہی حد ہوتی ہے اور دونوں حدیں لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دونوں حدین ہیں آگائی جاسکتیں۔ ایک حد لگا کر مجرم کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، تا کہ زخم بالکل بھرجاتے تو پھر دوسری حد کی تعمیل کی جاتی۔ پھریہ کہ جسے گالی دی گئی، اس نے دعویٰ ہیں بالکل بھرجاتے تو پھر دوسری حد کی تعمیل کی جاتی۔ پھریہ کہ جسے گالی دی گئی، اس نے دعویٰ ہیں کیا۔ جب دعویٰ ہیں کیا گیا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا کیا اختیار تھا۔''

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیاعتر اضات من کر قاضی ابنِ کیلی بہت برہم ہوئے ۔کوفہ کے گورنر کے پاس گئے اور اس سے شکایت کی کہ ابوحنیفہ نے مجھے تک کر رکھا ہے۔گورنر نے بیچکم جاری کردیا:

"ابوحنيفه فتو بنددينے يائيں۔"

اس حکم کے بعدایک دن امام صاحب گھر میں بیٹھے تھے۔ان کی بیٹی نے مسئلہ پوچھا: ''میں آج روز ہے ہوں۔ دانتوں سے خون نکلا ہے اور تھوک کے ساتھ گلے سے اتر گیا ہے۔ میراروز ہ باتی رہایا جاتارہا؟''

آپ نے بیٹی کوجواب دیا:

"پیاری بیٹی! اپنے بھائی حماد سے پوچھو۔ مجھے تو فتو کا دینے سے روک دیا گیا ہے۔"
مطلب بیر کہ آپ وفت کے حاکم کی اس حد تک اطاعت کرتے تھے۔ (ابنِ خلکان)
اب ہوا بیر کہ چندروز بعد خود گورز کو چند فقہی مسائل میں مشکلات آ کیں۔ انھیں مجبورا
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ مسائل پوچھنے پڑگئے تب ان پرسے بیہ پابندی اٹھالی گئی اور
انھیں فتو کی دینے کی عام اجازت ہوگئی۔

یوں تو امام صاحب میں تواضع بہت تھی، کین مناظروں میں بھی بھی آپ جوش میں آ آجاتے تھے، کین بیانسانی جذبات ہیں، ان سے کوئی مخص بری نہیں۔ ایک دن عجیب اتفاق پیش آیا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابنِ الی لیل، امام شریک اورامام صاحب رحمهم الله ایک مجلس میں جمع ہو گئے۔لوگوں کو کچھ پوچھنے کا بھلا اس سے اچھا موقع کون ساہاتھ آسکتا تھا... چارفقیہ ایک ساتھ موجود تھے، چنانچہ ایک مخص نے مسکلہ یوچھا:

" چندآ دی ایک جگہ جمع تھے۔ اچا تک ایک سانپ آنکلا اور ایک شخص کے بدن پر چڑھنے لگا، اس نے بھی گھبراہٹ میں چڑھنے لگا، اس نے بھی گھبراہٹ میں ایسانی کیا۔ وہ تیسرے پر جاگرا، تیسرے نے بھی اسے اچھال دیا۔ اس طرح سانپ چوتھے پرگرااوراس نے اسے ڈس لیا۔ وہ شخص مرگیا۔ اب سوال بیہ ہے کہ دیت کس پرلازم ہے۔ "پرگرااوراس نے اسے ڈس لیا۔ وہ شخص مرگیا۔ اب سوال بیہ ہے کہ دیت کس پرلازم ہے۔ اور کی نے کہا کہ سب پرلازم ہے۔ اور کی نے کہا کہ صرف پہلا شخص دیت دےگا، مطلب بیا کہ سب کی رائے مختلف تھی اور بحث اور کے باوجود وہ کی فیطے پرنہیں پہنچ رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے اور برابر مسکرار ہے تھے۔ آخرسب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب نے کہا:

"حضرت! آپ بھی تو کچھ فرمائے۔" امام صاحب نے فرمایا:

''جب پہلے نے دوسرے پرسانب پھینکا تو وہ محفوظ رہا۔ اس طرح پہلا محف تو ہری الذمہ ہوگیا۔ تیسرے ہوگیا، ای طرح دوسرے نے پھینکا تو تیسرا محفوظ رہا۔ لہذا دوسرا بھی بری الذمہ ہوگیا۔ تیسرے نے چوشے پرسانب پھینکا اور چوتھا مرگیا، لہذا دیت اگر ہے تو اس آخری پھینکنے والے پرہے جس کے پھینکنے سے اس سے اگلا آ دمی مرااور اس کی بھی دوصور تیں ہیں۔ اگر اس کے پھینکتے ہی سانب نے بہیں کا ٹاتو خود اس کی خفلت ہے کہ اس نے اپنی حفاظت میں تیزی کیوں ندد کھائی۔'' اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور اہام صاحب کی تعریف کی۔ اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور اہام صاحب کی تعریف کی۔ ایک شخص نے کسی بات پر ناراض ہوکرا پنی ہوی ہے تیم کھا کر کہا:

'' جب تک تو مجھ سے نہ بولے گی ، میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔'' مستجم تا مدد استخم سام نکھ فتری ا

عورت بھی تیز مزاج تھی۔اس نے بھی میشم کھالی۔

"جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گا، میں تجھ سے نہیں بولوں گی۔"

دونوں نے غصے میں بیتم کھالی... بعد میں دونوں کو پریشانی شروع ہوگئی کہ یہ کیا قتم کھا بیٹھے۔خاوندا مام سفیان توری کے پاس گیا۔ان سے فتو کی پوچھا۔انھوں نے فتو کی دیا:

«فتم کا کفاره دیناهوگا<sup>"</sup>

وہ مایوں ہوکرا مام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے س کر ماہا:

"جاؤ... سکون سے باتیں کروتم دونوں پرکوئی کفارہ ہیں۔"

امام سفیان توری کو جب آپ کے اس فتو ہے کاعلم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور امام صاحب کے پاس جا کر ہولے:

'' آپلوگول کو بہت غلط فتوے دیتے ہیں۔''

امام الوحنيف رحمة الله عليه في السحخص كوبلايا اوراس عفر مايا:

''تم داقعه دوباره بیان کرو\_''

اس نے واقعہ دوبارہ بیان کیا۔اب امام صاحب امام سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فر ماما:

"ميرافتوي درست تھا... ميں اب بھي وہي کہتا ہوں۔"

سفیان توری نے بوجھا:

"وه کیے؟"

آپ نے جواب دیا:

''جب عورت نے شو ہر کو مخاطب کر کے وہ الفاظ کہے تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتدا ہو چکی تھی ... پھرفتم کہاں رہی ۔''

امام سفیان توری رحمة الله علیہ نے آپ کے فتو ہے کو بالکل درست تسلیم کیااور فرمایا: '' آپ کو حقیقت میں جو بات وقت پر سوجھ جاتی ہے... ہم لوگوں کا وہاں تک خیال بھی نہیں جاتا۔''

ایک مرتبہ بہت سے خارجی امام صاحب کے گھر پر چڑھ دوڑے اور آپ سے کہنے لگے:

"كفرية توبه كروي"

امام صاحب نے جواب میں فورا کہا۔

"بان! میں كفرے توب كرتا مول ـ"

امام صاحب کا مطلب بی تھا کہ جس چیز کوتم کفر سمجھتے ہو، میں اس سے تو بہ کرتا ہوں۔ ان خارجیوں کا عقیدہ بی تھا کہ گناہ کرنے ہے انسان کا فر ہوجا تا ہے۔ آپ کا جواب من کر خارجی مطمئن ہوکرواپس لوٹ گئے کے کے نے ان سے کہا:

''امام ابوحنیفہ نے شخصیں دھوکا دیا۔ان کا مطلب تو یہ تھا کہ میں تمھارے کفرے تو بہ کرتا ہوں ۔ یعنی جس چیز کوتم کفر سمجھتے ہو،اس سے تو بہ کرتا ہوں۔'' بین کرخارجی غصے میں آگئے، پھرآپ پرچڑھ دوڑے اور بولے:

"تم نے تاویل کی۔"

جواب میں امام صاحب نے فرمایا:

"" مصيس اس بات كالفين بياصرف كمان كى بنياد بريدكدر بهو-"

اس پروہ بولے:

"بہیں گمان ہی ہے۔"

ابآپ نے فرمایا:

'' تب پھرتم خودتو ہہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ، بعض گمان گناہ ہیں۔''

وہ لاجواب ہوکر چلے گئے۔ایک دن مجد میں تشریف فرماتھے۔آپ کے گر دبہت سے شاگر دجمع تھے۔اچا تک خارجیوں کا ایک گروہ آ دھمکا۔لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔امام صاحب نے انھیں روکا اور تسلی دی کہ ڈرونہیں ،اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ایک خارجی ان سب کا سردارتھا، وہ آگے آیا اور بولا:

''تم لوگ کون ہو؟''

آپ نے انھیں جواب دیا:

" ہم پناہ گزین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پناہ گزینوں کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی مشرکین میں سے اگر کوئی شخص بناہ مانگے تواہے پناہ دو، تا کہ وہ اللہ کا کلام س سکیں، پھر انھیں ان کے گھر پہنچا آؤ۔"

اس وقت خارجیوں کاعقیدہ بیرتھا کہ وہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کومشرک، کافر اور واجب القتل سمجھتے تھے۔اس وقت وہ ای نیت ہے آئے تھے کہ امام ابوحنیفہ اپناعقیدہ بیان کریں تو کفر کا الزام لگا کر انھیں قتل کر دیں، لیکن امام صاحب کا جواب من کروہ لا جواب ہوگئے۔ان کے سردارنے کہا:

" ٹھیک ہے... ان لوگوں کوقر آن سنا کراٹھیں ان کے گھر پہنچا آؤ۔" یہ کہ کروہ واپس چلے گئے۔ خلیفہ منصور کے دربار میں ابوالعباس امام صاحب کا دشمن تھا۔ وہ ہمیشہ اُٹھیں نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتا تھا۔ ایک دن امام صاحب کی کام سے دربار میں گئے تو اس نے سوچا، موقع اچھا ہے... آج مید میرے ہاتھ سے نج کرنہ جانے یا تمیں، چنانچہاس نے آپ سے سوال پو چھا۔

''اےابوصنیفہ!امیرالمومنین بھی بھی ہمیں تھم دیتے ہیں کہاں شخص کی گردن ماردو... اب ہمیں یہ بات بالکل معلوم نہیں ہوتی کہ وہ مخص واقعی مجرم ہے یانہیں۔الی حالت میں میں خلیفہ کے علم کی تعمیل کرنی جا ہے یانہیں۔"

اس سوال سے ابوالعباس آپ کو گھیرنا جا ہتا تھا... اس کا خیال تھا کہ آپ فورا کہددیں مے کہاں صورت میں تغیل نہیں کرنی جا ہے ... لہذا آپ کا جواب من کرخلیفہ کو خصر آ جائے گا اورآپ کوسزادے گا... امام صاحب نے سوال س کرفر مایا:

"تمهار يزدي خليف كاحكامات حق موتے ميں ياباطل-" اب منصور کے سامنے کس کی تاب تھی کہ کہتا... باطل ہوتے ہیں... ابوالعباس کومجبورا

کہنا پڑا:

"حق ہوتے ہیں۔"

اس کاجواب س کرآب نے فر مایا:

"جب خلیفہ کے احکامات حق ہوتے ہیں تو پھرحق کی تعمیل کے بارے میں کیوں پوچھ

ابوالعباس اپناسامنہ لے کررہ گیا۔ آپ کے باس ایک مخص نے آ کرکہا۔ "ا ابوحنیفه! میرے پاس کچھرقم تھی، وہ میں نے احتیاط سے کی جگہ رکھ دی تھی... اب میں وہ جگہ بھول گیا ہوں... یا دنہیں آ رہا کہ رقم کہان رکھی تھی... اور مجھے رقم کی شدید ضرورت ہے... کوئی تدبیر بتائیں۔" امام صاحب في اس كى بات س كركها: " بھائی! بیکوئی فقہ کا مسئلہ تو ہے ہیں۔"

اس نے منت ساجت کی تو آپ نے فرمایا:

"اچهاتم یول کرد که آج تمام رات نماز پر هو\_"

''وہ گیااور نماز شروع کردی ،ابھی تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہاسے یاد آگیا کہ رقم کہاں رکھی ہے۔''

دور تا ہواا مام صاحب کے پاس گیااور بولا:

" آپ کی تدبیر کارگرری ... لیکن بھلایہ کیار کیے تھی؟"

جواب میں آپ مسکرائے اور فرمایا:

" بھلاشیطان میر کیے گوارا کرتا کہتم رات بجرنماز پڑھو۔اس لیےاس نے فورا ہی شمصیں یادکرادیا... تاہم شمصیں جا ہے تھا کہ شکر کے طور پر رات بجرنماز پڑھتے رہتے۔" کی شخصی میں سے سے اس کے سات کے سات کے ساتھ کے

ايكم فخص في آكركها:

''میں نے کچھ قیمتی چیزیں گھر کے کسی حصے میں دفن کر دی تھیں ... اب مجھے وہ جگہ یاد نہیں آرہی ''

اس کی بات س کرامام صاحب بولے:

"اگرشمص وہ جگہ یا دہیں تو تھلا مجھے کیے معلوم ہوسکتا ہے؟"

وہ رونے لگا... آپ کواس پرترس آگیا۔ چندشا گردوں کوساتھ لے کر آپ اس کے

محر مك اورشاكردول سے فرمایا:

''اگریدگھرتمھاراہوتااور شمعیں کوئی چیز چھپاناہوتی تو کہاں دفن کرتے۔'' شاگردوں نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق جگہیں بتادیں۔اس پرامام صاحب

نے بتایا:

"بس تو پھرانھی تین جارجگہوں میں ہے کوئی جگہ ہوسکتی ہے۔"

115

کھدائی کی گئی تو اللہ کی شان، تیسری ہی جگہ سے مال مل گیا۔ امام صاحب ایک روز حجامت بنوار ہے تھے۔ آپ نے حجام سے کہا: ''سفید بالوں کو چن لینا۔''

اس پر حجام بولا:

"جوبال يخ جاتے بين، وه اورزياده نكلتے بيں-"

جواب میں امام صاحب فے مایا:

'' تب پھرسیاہ بال چن لینا، تا کہوہ اور زیادہ تکلیں۔''

قاضی شریک نے جب بہ بات سی تو ہو لے:

''ابوحنیفہ نے حجام کے ساتھ بھی قیاس کونہیں چھوڑا۔''

امام صاحب کے محلے میں ایک شیعہ رہتا تھا... وہ بہت متعصب تھا۔ اس نے دو نچر پال رکھے تھے۔ ایک کا نام ابو بکراور دوسرے کاعمر رکھا ہوا تھا (معاذ اللہ)۔ اتفاق ہے ایک نچر نے اس کے لات ماری۔ جس سے وہ زخمی ہوگیا۔ محلے میں اس واقعے کا چرچا ہوا۔ امام صاحب نے سنا تو بول اٹھے:

"ای نچرنے ماراہوگاجس کا نام اس نے عمر رکھاہے۔"

معلوم کرنے پر پتا چلا... ایسائی ہوا تھا۔کوفہ میں ایک غالی شیعہ رہتا تھا۔وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہودی کہتا تھا (معاذ اللہ)۔ایک دن امام صاحب اس کے پاس مسئے اور اس سے کہا:

"تم اپی بی کے لیےرشۃ تلاش کررہے ہو۔ایک شخص ہے، وہشریف ہے، دولت مند بھی ہے۔ پر بیز گار بھی ہے، راتوں کونماز پڑھنے کا عادی ہے، اس نے قرآن بھی حفظ کرر کھا ہے... تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟"

بین کراس نے کہا:

"اس سے بڑھ کرا چھارشتہ اور کیا ہوگا... آپ رشتہ اس سے طے کرادیں۔" جواب میں امام صاحب نے فرمایا:

"لکن ایک بات ہے... وہ قریباً یہودی ہے۔"

بين كروه كهزك اثهااور بولا:

''سبحان الله! آپ يېودي سے رشته كرنے كى رائے دے رہے ہيں؟''

اب امام صاحب نے فرمایا:

"" تم اپنی بیٹی کا رشتہ ایک یہودی ہے کرنا پسندنہیں کرتے... تو پھر اللہ کے رسول صلّی اللہ علیہ وسلّم نے کیسے ایک یہودی کو اپنا داماد بنالیا۔"

اے ایک جھٹکا لگا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے خیال سے تو بہ کرلی۔

سن 120 ہجری میں آپ کے دل میں علم فقہ کو مرتب کرنے کا خیال پیدا ہوا ... یہ خیال آپ کو اپنے استادا مام حماد کی وفات پر آیا۔ یہ بہت بڑی فی ہے۔ اس غرض کے لیے آپ کام کو آپ اپی ذاتی رائے اور معلومات سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس غرض کے لیے آپ نے اپنی ذاتی رائے اور معلومات سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس غرض کے لیے آپ نے اپنی شاگر دول میں سے چند نامور شخص منتخب کیے۔ ان میں سے اکثر کو استاوز مانہ مانا جاتا تھا۔ مثلاً بحی بن ابی زائدہ ، حفص بن غیاث ، قاضی ابو یوسف ، داؤ دالطائی ، حبان مندل ، یہ لوگ علم حدیث میں کمال درج کے تھے۔ ان کے علاوہ امام زفر قوّت استنباط میں مشہور سے قاسم بن معن اور امام محمد کو ادب اور عربیت میں کمال حاصل تھا۔ امام صاحب نے ان سب حضرات کی ایک مجلس قائم کی اور با قاعدہ طور پر فقہ کی تہ وین کا کام شروع ہوا۔ ایک روایت کے مطابق ان حضرات کی تعداد چالیس تھی۔ ان میں لکھنے کی خدمت خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خ

ہے متعلق تھی۔ وہ تمیں برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اس طرح فقہ کی تدوین میں تمیں برس لگے۔ بن 120 ھے بیکام شروع ہوا۔

تدوین کاطریقہ یہ تھا کہ کی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیاجا تا۔اس کے جواب میں اگر سب حضرات متفق ہوتے ، یعنی سب کی رائے ایک ہوتی تو اس مسئلے کوائی وقت لکھ لیاجاتا اور اگر اس میں اختلاف ہوتا تو اس پر نہایت آزادانہ بحث ہوتی ۔ بھی بھی تو بہت دیر تک بحث جاری رہتی ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت غور اور صبر سے سب کی تقریریں سنتے اور آخر کاراییا ، چھا تلا فیصلہ کرتے کہ سب کو تشکیم کرنا پڑتا ۔ بھی ایسا ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلے کے بعد بھی کچھ حضرات اپنی اپنی رائے پر قائم رہتے ۔ اس وقت وہ سب قول لکھ لیے حاتے ۔

مجلس کے ایک شریک کا نام عافیہ بن پزیدتھا۔ اگروہ مجلس میں شریک نہ ہوتے تو امام ابوصنیفہ فرماتے:

"عافيه كوآلينے دو\_"

جب وہ آجاتے اوراس مسکے سے اتفاق کر لیتے ، تب وہ مسکد درج کیا جاتا۔ اس طرح تمیں سال کی مدت میں میں عظیم الثان کام ممل ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر قید خانے میں گزری ، لیکن وہاں بھی ہے کام جاری رہا۔

نقہ کے اس مجموعے کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔جس قد ربھی اس کے حصے تیار ہوتے جاتے ،تمام ملکوں میں اس کی اشاعت ہوتی جاتی تھی۔امام صاحب کی درس گاہ نے ایک قانونی درس گاہ کی حیثیت حاصل کر لیتھی۔اس درس گاہ کے طلبابڑی تعداد میں ملکی عہدوں پر لگائے گئے۔ حکومت کا آئین ،امام صاحب زیر تگر انی تیار ہونے والاعلم فقہ کا یہ صودہ ہی تھا۔ چیرت اس بات پر ہے کہ جولوگ امام صاحب کے خالف تھے، وہ بھی اس فقہ پمل کرتے تھے۔ (اب بھی ایسائی کرتے ہیں۔) اس زمانے کے ایک عالم بیان کرتے ہیں:

''میں نے ایک دن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہانے ایک کتاب دیکھی۔ میں نے ایک کتاب دیکھی۔ میں نے ان کی اجازت سے وہ کتاب اٹھا کر دیکھی ... تو وہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ''کتاب الرہن' بھی۔ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے جیران ہوکر پوچھا۔ ''کتاب الرہن' کھی۔ میں بڑھتے ہیں؟''

امام سفیان توری رحمة الله علیه في آه جركر كها:

''کاش!ان کی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔''(عقو دالجمان باب عاشر) اس زمانے میں فقہ کے بہت بڑے بڑے دعوے دار تھے۔ان میں سے کچھ حضرات امام ابو حنیفہ کے مخالف بھی تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی فقہ کے اس مجموعے پر کسی اعتراض کی جرأت پیدانہ ہو سکی۔

امام رازى رحمة الله عليه لكصة بين:

''امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگر دوں نے جو مسائل ترتیب دیے ... ان پر کوئی بھی کمی قتم کا اعتراض نہ کر سکا ، اگر چہ اس زمانے میں حدیث کے عالم اور فقہ کے ماہرین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ صرف اتنا ضرور ہوا کہ امام اوز اعلی نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الیسر کی تر دید میں کتاب کھی ... لیکن امام صاحب کے شاگر دقاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب کھی کران کا اعتراض بھی ختم کردیا۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب کھی کران کا اعتراض بھی ختم کردیا۔ یہ محموعہ بہت بڑا مجموعہ تھا۔ اس میں ہزار ہا مسائل تھے۔ ایک مصنف کھتے ہیں:

د' امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے جن مسائل کی تدوین کی ... ان کی تعداد چھلا کھ

*-*--

اں بات میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں فقہ کے تمام باب ترتیب پا گئے تھے۔ تاریخ کی کتب ہے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، لیکن افسوس! ایک مدت ہوئی کہ وہ مجموعہ ضائع ہوگیا اور دنیا کے کسی کتب خانے میں اس کا پتانہیں چلتا۔

امام رازى رحمة الله عليه لكصة بين:

''امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب باقی نہیں رہی۔'' (مناقب امام شافعی) امام رازیؒ نے 606 ہجری میں انقال کیا۔ اس لحاظ ہے کم از کم چھسو برس سے بھی زیادہ عرصہ بیت گیا کہ آپ کی تصانیف نا پید ہوگئیں۔

یہ بات عجیب لگتی ہے کہ آپ کی تصانیف ناپید ہو گئیں، کیکن دیکھا جائے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ... اس دور کی ہزار ہا کتابوں میں سے آج ایک بھی موجود نہیں۔
تعجب کی کوئی بات نہیں ... اس دور کی ہزار ہا کتابوں میں سے آج ایک بھی موجود نہیں۔
امام اوز اعی ، ابن جربح ، ابن عروبہ ، حماد بن ابی معمر رحم ہم اللہ ، ان کی کتب بھی عین اسی زمانے میں شائع ہوئی تھیں جب امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ مرتب ہوا تھا، لیکن ان

كتابون كا آج كوئى نام ونشان نبين ... تاجم امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كى كتب كى كم شدگى كى

ایک خاص وجہ ہے۔

امام صاحب کافقہ کا مجموعہ اگر چہ خوش اسلوب تھا، اسے بہترین انداز میں ترتیب دیا گیا تھا، کین امام ابو بوسف اور امام محمد رحمة الله علیه نے ان مسائل کواس قدروضا حت اور تفصیل سے لکھا کہ اصل کتاب کی لوگوں کو ضرورت ہی نہ رہی۔ مطلب بیہ کہ امام ابو حنیفہ کا فقہ آج امام ابو بوسف اور امام محمد رحمة الله علیماکی تصانیف کی صورت میں موجود ہے۔

نقہ خفی کے مسائل نہایت تیزی ہے مجم کے تمام ملکوں میں پھیل گئے... البتہ عرب میں ان کا رواج نہ ہور کا... اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں امام مالک اور مکہ معظمہ میں دیگر امام موجود تھے، تا ہم عرب کے علاوہ عجم کے اکثر اسلامی ملکوں میں فقہ خفی ہی کا طریقہ رائح ہوا۔ چند ملک ایسے بھی ہیں جن میں فقہ خفی ہوگیا۔ اس کی بھی خاص وجو ہات تھیں۔ مثلاً ہوا۔ چند ملک ایسے بھی ہیں جن میں فقہ فق ختم ہوگیا۔ اس کی بھی خاص وجو ہات تھیں۔ مثلاً افریقہ میں من کا محری ہیں تھی امام ابو حنیفہ کا طریقہ تمام طریقوں پر چھایا ہوا تھا، کیکن جب افریقہ میں من کومت کے زور پر وہاں کا مستقل حکم ان معربی یا دلیس بنا تو اس نے من 406 ہجری میں حکومت کے زور پر مالکی فقہ کورواج دیا جو آج تک قائم ہے۔

عبای خلفاء کسی کے فقہ پر عمل نہیں کرتے تھے، وہ خود کو فقیہ بچھتے تھے۔ان کے زوال کے بعد فقہ خفی کوعرد کی حاصل ہوا۔ سلجو تی خاندان نے ایک وسیع مدت تک حکومت کی ۔ان کی حکومت کے بعد فقہ خفی کوعرض میں یعنی کاشغر سے بیت المقدس تک اور قسطنطنیہ سے بلا دخر تک حفی فقہ رائج تھا مجمود غرنوی کے نام سے پاک وہند کا بچہ بچہ واقف ہے۔ یہ فقہ خفی کے بہت بڑے عالم تھے۔ خود انھوں نے فقہ پر ایک عمدہ کتاب کھی۔ اس میں کم و بیش ساٹھ ہزار مسائل تھے۔

نورالدین زنگی کے نام سے کون واقف نہیں، بہت نمایاں شخصیت ہیں، بیت المقدس کی جنگوں میں ان کا نام بہت مشہور ہے۔ صلاح الدین ایو بی انھی کے دربار میں شامل شخصے۔ دنیا میں پہلا دارا الحدیث انھوں نے ہی قائم کیا تھا... اگر چہ بیشافعی اور مالکی فقہ کی عزت کرتے تھے، کیکن بیخود اور ان کا خاندان مسلکا حنفی تھے، صلاح الدین خود شافعی تھے، کیکن ان کے خاندان میں بھی حنفی فرہب کے لوگ موجود تھے۔

ملک المعظم عیسیٰ بن ملک العادل ایک وسیع ملک کا با دشاہ تھا۔علامہ ابن خلکان اس کے حالات میں لکھتے ہیں: ''وه نهایت عالی ہمت، عالم فاضل، ہوش مند، دلیراور بارعب بادشاہ تھا۔ حدسے بڑھ کر حنفی فقہ پڑمل کرتا تھا۔''

ترکی سلاطین تقریباً چیرسو برس تک روم کے حکمران رہے۔ بید فقۂ حنفی کے مقلد تھے۔ خود ہمارے ملک کے حکمران آلِ تیمور (مغل حکمران)ای فقہ کے پیرد کار تھے۔

مطلب بیر کہ اس ز مانے میں فقہ حنفی قانون کا بہت بڑا مجموعہ تھا۔ فقہ کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟اس بات کومثالوں سے مجھیے ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور تک لونڈ یوں کی خرید وفروخت جاری

میں ۔ آپ نے اسے بالکل روک دیا۔ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے تبوک کے سفر میں غیر
مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا، وہ ایک دینار فی آ دمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان
میں، 12،6 دینار فی آ دمی کے حساب سے مقرر کیا۔ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم مال
غنیمت تقسیم فرماتے تو اس میں قرآن کریم کے علم کے موافق اپنے عزیزوں کا حصہ لگاتے
ضح جب کہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی حصہ نہیں لیا۔ یہاں تک کہ حضرت علی
رضی اللہ عنہ نے بھی ہاہمیوں کو حصہ نہیں دیا۔

حضور نبی کریم صلّی اللّه علیه دسلّم کے زمانے میں شراب پینے پر کوئی خاص سزامقر رنہیں ہوئی تھی ۔ حضرت ابو بکر رضی اللّه عنه نے 40،40 درّ ہے مقرر کر دیے اور حضرت عمر رضی اللّه عنہ نے 80 درّ ہے مقرر فرمائے ۔ ان کے دور میں شراب نوشی کار حجان زیادہ ہو چلاتھا۔

یہ تمام واقعات اوراس جیسے اور بھی بہت سے واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان سے کوئی انکارنہیں کرسکتا۔ تو کیااس کا یہ مطلب لیا جائے کہ خلفائے راشدین نے آئے ضرب ستی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی فیوذ باللہ! ایسا ہر گرنہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے

تنے۔آپ کی صحبت میں رہ کرشریعت کے مزاج کو پہچانے لگ مجئے تھے۔ان کے لیے یہ تیز کرنا آسان تھا کہ کون سے احکام شرعی حیثیت رکھتے ہیں اور کون سے اس حد میں داخل ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا:

''تم اپنے معاملات کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔'' رسول اللّٰدصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عا نشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہا نے ایک بارفر مایا تھا۔

" " ج اگر رسول الله صلى الله عليه وسلم زنده موتے تو عورتوں كومسجد ميں جانے كى اجازت نه ديتے۔''

اس بات کا صاف مطلب ہیہ ہے کہ آنخضرت صلّی اللّه علیہ دسلّم نے عورتوں کے مسجد میں جانے کی اجازت عام طور پڑ ہیں دی تھی اورا سے لازمی قرار نہیں دیا تھا۔ور نہ زمانے اور عالات کے بدلنے سے اس پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

اضی تمام وجوہات کی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی کودلیل بنایا اور مسائل ، خلفائے راشدین کے طرزِ عمل کوسا منے رکھ کر ترتیب دیے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی تدوین میں مصروف تھے کہ بن 132 ہجری میں ملک کے سیاسی حالات نے پلٹا کھایا۔ بنی امیہ کی حکومت ختم ہوگئی۔ بنوعباس حکمران ہو گئے۔ اس خاندان کا پہلا حکمران ابوالعباس سفاح تھا۔ اس نے چارسال حکومت کی۔ بن 136 ہجری میں وفات پا گیا۔ اس کے بعداس کا بھائی منصور تخت پر بیٹھا۔ اس مخص نے ظلم وستم کا بازار میں وفات پا گیا۔ اس کے بعداس کا بھائی منصور تخت پر بیٹھا۔ اس مخص نے ظلم وستم کا بازار کیے ذریوہ ہی گرم کردیا۔ اس کے طلم وستم سے بھی آ کر سادات میں سے ایک صاحب محمد نس خلم وستم کے موال کے کہنے نے ان کے خلاف بعناوت کا اعلان کیا۔ جلد ہی ان کے گرد بے شارلوگ جمع ہو گئے۔

ذکیہ نے ان کے خلاف بعناوت کا اعلان کیا۔ جلد ہی ان کے گرد بے شارلوگ جمع ہو گئے۔ علما نے کرام نے محمد نفس ذکیہ یوں تو بہت علما نے کرام نے محمد نفس ذکیہ کے تی میں فتوے دے ڈالے۔ نفس ذکیہ یوں تو بہت

بہادر تھے۔ ننونِ جنگ کے ماہر تھے، لیکن تقدیر کے آگے ان کی بھی نہ چلی۔ س 145 ہجری میں میدانِ جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ میں میدانِ جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔

**68** 

ان کے بعد ان کے بھائی ابراہیم نے خلافت کا جھنڈا ہاتھ میں لیا... اور اس قدر زبردست تیار یوں سے منصور کے خلاف اٹھے کہ منصور کے حواس جاتے رہے... کیونکہ 20 لاکھ کے قریب لوگ ابراہیم کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے تھے۔حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی تائید کی۔ آپ نے ابراہیم کوایک خط بھی لکھا... انھیں سامانِ جنگ میں مدد کے طور پر چار ہزار درہم بھی بھیے، اس وقت آپ کے پاس اتنی ہی رقم تھی۔لیکن آپ بذات خوداہم مصروفیات کی بناء پر اُن کے ساتھ شریک نہ ہوسکے۔

اس خط سے ظاہر ہے، امام صاحب ابراہیم کے علانے طرف دار تھے۔ پھر ہوا یہ کہ ابراہیم بھی بھرہ میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔اس طرح یہ تجریک دم تو ڈگئی۔ اس مہم سے فارغ ہوکر منصوران لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنھوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا۔ان میں امام صاحب بھی موجود تھے۔منصوراس وقت کوفہ سے پچھیل دور ہاشمیہ کے مقام پرتھا۔وہ من 146 ہجری میں بغداد پہنچا۔اس نے بغداد کو دارالخلافہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بغداد پہنچے ہی اس نے کوفہ کے گورز کو تھم بھیجا:

'' کوفہ کے ان عالموں کوفوراً در بار میں بھیجا جائے۔ ابوحنیفہ، سفیان توری، شریک بن عبداللہ مخعی اورمسعر بن کدام۔

يه چارول حفرات منصور كے سامنے لائے گئے تواس نے كہا:

''گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے تم لوگوں کو ایک اچھے کام سے بلایا ہے۔اس سے میری کوئی بری غرض نہیں۔''

ان چاروں حضرات کوعلم تھا کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے اور چاروں اس ہے کسی نہ

Wis

کی طرح گلوخلاصی چاہتے تھے۔ان چاروں میں سے معربن کدام نے سب سے پہلے عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔اپ ساتھیوں کے درمیان سے اچا تک نکل کر خلیفہ کے بالکل زدیک جا پہنچ اور بے تکلفی کے انداز میں منصور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے گئے:

''فرما ہے ! آج کل جناب کا مزاج کیسا ہے؟ بندہ جب یہاں نہیں تھا تو اس وقت آپ کیے رہے؟ اور آپ کے مویشیوں اور گھوڑوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے پڑوس میں جو قلاں فلاں صاحب رہے ہیں،ان کا کیا حال ہے؟ آپ کے نوکر چاکر کیے ہیں؟ اور سا ہے کہ وفد کی گلیوں کی حالت بہت خراب ہے۔''

ابسارادربارجران پریشان که پیخص خلیفہ سے کیا با تیں که رہا ہے۔اتنے میں مسعر نے کہا:

''ارے ہاں! میں نے ساہے،آپ مجھے قاضی مقرر کرنا چاہتے ہیں۔'' آخر دربار میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر انھیں خلیفہ کے پاس سے ہٹا یا اور پچھ فاصلے پر لے گیا... سارا دربار اس نتیج پر پہنچ چکا تھا کہ اس شخص کا دماغی تو ازن درست نہیں... خود منصور نے بھی بہی خیال قائم کیا... اور انھیں بے وقوف آدمی خیال کرتے ہوئے باہر نکال دیا گیا...

بعض مؤرخوں نے لکھا ہے کہ مسعر کو بیرتر کیب حضرت امام ابوحنیفیّۃ بی نے سمجھائی تھی اورانھوں نے آپ کی ترکیب برعمل کیا تھا۔

حضرت سفیان توری رحمة الله علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب سارا در بار مسعر کی باتوں پرجیران تھا تو یہ چیکے سے در بار سے نکل گئے تھے۔اس طرح ان کی بھی جان نے گئی۔ اب خلیفہ کے سامنے صرف امام ابو حنیفہ اور قاضی شریک رہ گئے۔منصور نے امام صاحب کونز دیک بلایا اور بولا:

'' میں آپ کو کو فہ کا قاضی بنا نا جا ہتا ہوں۔''

لیکن امام صاحب نے کہا:

'' میں عر<sup>ا</sup>بی نہیں ہوں اور اہلِ عرب کو میری حکومت قبول نہیں ہوگ... بلکہ نا گوار ہوگی۔''

مطلب میر کہ امام ابو صنیفہ ؒنے کچھا ہے انداز میں دربار میں تقریر کی کہ منصور خاموش ہوگیا۔اوراس وقت میہ بلاان کے سرسے ٹل گئی۔

قاضی شریک کی باری آئی تو انھوں نے کہا:

''میراد ماغ کمزورہے،حافظ خراب ہے،اس لیے میں اس عہدے کا اہل نہیں۔'' اس پر منصور نے کہا:

''کوئی بات نہیں... آپ کوروزانہ روغنِ بادام میں فالودہ بنوا کر پلانے کا تھم دے دولگا۔''

آخرقاضی شریک نے اپی شرائط پیش کیں ... منصور نے ان کومنظور کرلیا۔اس واقعہ کے بعد منصور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بار بارا ہے در بار میں طلب کرنے لگا اور ہر مرتبہ قاضی کا عہدہ قبول کرنے پر زور دینے لگا۔ آخراس نے یہاں تک کیا کہ ایک تھم نامہ امام صاحب کو تھیج دیا۔اس کے الفاظ یہ تھے:

بھرہ،کوفہاور بغدادادر جوعلاقے ان صوبوں کے تحت ہیں،ان کا قاضی شمصیں بنایا گیا

دراصل منصور کی نہ کی طرح امام صاحب کو گھیرنا چاہتا تھا... اپنی دشمنی ان سے نکالنا چاہتا تھا... اوروہ دشمنی بہی تھی کہ آپ نے اس کے مقابلے میں ابراہیم کا ساتھ دیا تھا۔ ایسے میں ایک دن منصور کے دزیرعبد الملک بن حمید آپ کے پاس آئے۔ یہ آپ سے

بت عقيدت ركعة تھے۔انھوں نے آكركها:

"فلیفہ تو صرف حلے بہانے کی تلاش میں ہے۔اگرآپ نے اس کی بات نہ مانی تو وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گا کہ ہم اس کے بارے میں سوچ کر ہی کا نپ جاتے ہیں۔"

امام صاحب کے نز دیک اب دوراستے تھے۔منصور کی بات مان لیتے اورا پی زندگ بیاتے۔ یا پھراس کی بات کونہ مان کرا پنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے اور اپنے مقام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر جاتے۔

آپ کے روز روز کے انکار سے منصور تنگ آگیا تھا... آخراس نے ایک دن آپ کو بلایا اور کہا:

" آپ کو پیعهده قبول کرنا ہوگا۔"

آپ نے فورا جواب دیا۔

''میں اس کی قابلیت نہیں رکھتا۔''

منصورنے بین کرکہا:

"تم جھوٹ کہتے ہو۔"

جواب میں امام صاحبؓ نے فرمایا:

"اگر میں جھوٹا ہوں، تب تو اس عہدے کے واقعی قابل نہیں ہول... قاضی کے

عبدے برکسی جھوٹے آدمی کا کیا کام-"

آپ كايد جواب بهى بلادليل نبيس تفارليكن منصور نه مانا...اس في محما كركها:

"بيعهد وتوشمين قبول كرنابي موكا-"

امام صاحب نے بھی شم کھا کرکہا:

" برگز قبول نہیں کروں گا۔"

0115

منصور كاوز برربيج چلاا ثفا:

"ابوحنيفه! تم خليفه كے مقابلے ميں فتم كھاتے ہو-"

انھوں نے فرمایا:

''ہاں! میں قتم کھا تاہوں۔''

آخرمنصورنے حکم دیا:

''انھیں قید میں ڈال دیاجائے۔''

آپ کوقید میں ڈال دیا گیا۔ایساس 146 ہجری میں ہوا۔قید میں ڈالنے کے بعد
ہی منصور کا کلیجہ شنڈ انہ ہوا... دوسرے یہ کہ وہ ان کی طرف سے خطرہ محسوس کرتا تھا...
کیونکہ اسلامی ملکوں ہے، ہرطرف سے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے بغداد کارخ کرنے
گئے تھے، آپ کے پاس آنے گئے تھے۔ آپ کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ جب
یہ خبر مشہور ہوئی کہ امام صاحب کو منصور نے قید میں ڈال دیا ہے تو لوگوں کی ان سے مجت
اور بڑھ گئے۔ بغداد میں عالموں کی جماعت کا شہر میں بہت اثر تھا۔ یہ جماعت بھی امام
صاحب کی بہت عقیدت مند تھی۔ امام محمد تو قید کی حالت میں ہی آپ سے علم حاصل
صاحب کی بہت عقیدت مند تھی۔ امام محمد تو قید کی حالت میں ہی آپ سے علم حاصل

قید کی حالت میں بھی آپ ہے بار بار کہا گیا کہ عہدہ قبول کرلو... مگر آپ انکار ہی کرتے رہے... آپ جواب میں کہتے تھے:

"قاضی بنے کے لیے ایے آدمی کی ضرورت ہے جو تھارے خلاف بھی فیصلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ اگر تمھارے خلاف بھی فیصلہ کرنے کا موقع میرے سامنے آگیا تو ہیں ایسائی کروں گا۔ میں موت کو تو تبول کرلوں گا، اپنا فیصلہ ہیں بدلوں گا۔"
تاریخی روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ مصور نے امام صاحب کو کوڑے بھی لگوائے۔

منصور نے جب دیکھا کہ امام ابوحنیفہ تو قید میں رہتے ہوئے بھی اپنا کام کر رہے ہیں... اوراس کی بات کسی طرح بھی نہیں مان رہے تو آخراس نے آپ کوز ہر دے دیے کا علم دیا۔

آپ کو کھانے کی کسی چیز میں زہر دے دیا گیا... جونہی آپ نے زہر کا اثر محسوں کیا، آپ تجدے میں گرگئے اور ای حالت میں وفات یا گئے۔

امام صاحب کی وفات کی خبر بہت تیزی سے چاروں طرف پھیل گئی۔ سارا بغداد امنڈ پڑا۔ شہر کے قاضی حسن بن عمارہ تھے۔ انھوں نے عسل دیا۔ عسل دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے:

"والله! آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے نقیہ، بڑے عابد، بڑے زاہد سے ۔ تھ... آپ میں تمام خوبیاں جمع تھیں... اب آپ کا کوئی جانشین آپ کے مرتبے کوئیس پہنچ سکے گا۔"

عنسل دیتے دیتے لوگ اس کثرت ہے جمع ہوگئے کہ کم وہیش پچپاس ہزار کا مجمع تو ضرور ہوگا... اس پر بھی ان گِئت لوگ آرہے تھ... آنے والوں کا تا نتا بندھا تھا... اس طرح چھمر تبہ نما نے جنازہ اواکی گئی۔عصر کے قریب آپ کو سپر دخاک کیا گیا۔

امام صاحب نے وصیت کی تھی کہ انھیں خیزران کے قبرستان میں وفن کیا جائے۔ان کے خیال میں بیج گہ غصب کی ہوئی نہیں تھی۔آپ کی وصیت کے مطابق خیزران کے مشرقی جانب ان کی قبرتیار کی گئی۔

اس وقت اردگرد کے تمام ملکوں میں بڑے بڑے ائمہ موجود تھے۔ان میں بعض توامام صاحب کے استاد بھی تھے۔سب نے ان کی وفات کا بہت اثر لیا۔ابنِ جرت کی مکم میں تھے۔ انھیں وفات کی اطلاع ملی تو ہوئے:

''بہت بڑاعالم جا تارہا۔''

ہے۔ ہے۔ ابادہ ہم شعبہ بن حجاج بصرہ کے امام تھے۔ کوفہ میں آپ کے استاد بھی رہے تھے۔ انھیں خبر ملی تو بول اٹھے:

"كوفه مين اندهيرا هو كيا-"

عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه بغدادة ع توامام صاحب كى قبر برجا كركها:

''اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ابراہیم نختیؒ نے مرنے کے بعد اپنا جانشین چھوڑا، حماد بن ابی سلیمان نے مرنے کے بعد اپنا جانشین چھوڑا گرآپ نے روئے زمین پر اپنا جانشین نہیں چھوڑا۔''(یعنی آپ جیسا کوئی عالم آپ کے بعد نہیں ہوا)

یہ کہااور پھوٹ پھوٹ کرروئے۔

ایک مدت تک لوگ آپ کی قبر پر آتے رہے... ہروفت جوم رہتا تھا... اور آج بھی رہتا ہے۔

خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبدامام ابو یوسف سے کہا:

"امام ابوحنيفة كاوصاف بيان يجيح

انھوں نے جواب میں کہا:

''جہاں تک میں جانتا ہوں، ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے، وہ نہایت پر ہیزگار تھے۔ اکثر خاموش رہتے تھے، سوچ اور فکر میں گم رہتے تھے۔ کوئی شخص ان سے مسئلہ پو چھتا، انھیں معلوم ہوتا تو بتا دیتے، ورنہ خاموش رہتے۔ نہایت تی اور فیاض تھے۔ کسی سے حاجت کا اظہار نہ کرتے ، اہلِ و نیاسے پر ہیز کرتے تھے۔ و نیاوی شان و شوکت کو حقیر سمجھتے تھے۔ فیبت سے بہت بچتے تھے۔ جب بھی کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھاور مال کی طرح علم کے خرج کرنے میں بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھاور مال کی طرح علم کے خرج کرنے میں بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھاور مال کی طرح علم کے خرج کرنے میں بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھاور مال کی طرح علم کے خرج کرنے میں بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھاور مال کی طرح علم کے خرج کرنے میں بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھاور مال کی طرح علم کے خرج کرنے میں بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھاور مال کی طرح علم کے خرج کرنے میں بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھاور مال کی طرح علم کے خرج کرنے کرنے میں بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھاور مال کی طرح علم کے خرج کرنے کرنے میں بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھے اور مال کی طرح علم کے خرج کرنے کرنے میں بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھے اور مال کی طرح علم کے خرج کرنے کرنے میں بھلائی ہے کہ دور بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے بھلے کے خرج کی کرتے بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے بہت بڑے بھلائی ہے کرتے تھلے۔ بہت بڑے بھلائی ہے کرتے تھے۔ بہت بڑے بھلائی ہے کرتے تھلے کر بھلائی ہے کرتے تھلے کرتے تھلے کی کرتے تھے۔ بہت بڑے بھلائی ہے کرتے تھلے کرتے

بھی تنے ۔''

یہ سب باتیں س کر ہارون رشیدنے کہا۔ ''صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں۔''

امام صاحب بہت بڑے تاجر تھے۔لاکھوں کالین دین کرتے تھے،اکٹرشہروں میں ملازم موجود تھے۔ دیانت کا حال بیتھا کہ نا جائز طور پرایک پیسہ بھی ان کے مال میں شامل نہیں ہوا۔

امام صاحب کے شاگردوں کی تعداد بہت ہے۔ان میں سے چالیس وہ ہیں جو فقہ کی تدوین میں آپ کے ساتھ بہت تدوین میں آپ کے ساتھ بہت ان حضرات نے بھی امام صاحب کے ساتھ بہت اہم کام انجام دیا۔ بیسب کے سب بلندمر تبدلوگ تھے۔مطلب بیر کہ جس شخص کے شاگرد استے بلندمر تبہ تھے،خودوہ کس مرتبے کا عالم ہوگا۔

وکیع بن جراح ایک مشہور محدث تھے۔ کسی نے ایک مسئلے کاذکران سے کیااور کہا: "ابو حنیفہ نے اس مسئلے میں غلطی کی۔" اس پر وکیع بن جراح ہولے:

"اییا کہنا درست نہیں، کیول کہ ابو یوسف اور زفر قیاس میں، کی کی بن زائدہ، حفص بن غیاث، حبان اور مندل حدیث میں، محمد بن حن اور قاسم بن معن لغت اور عربیت میں داؤ و طائی اور فضیل بن عیاض زمداور تقوی میں بلند ترین مرتبے کے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ ایسے لوگ جس کے ساتھ ہوں، وہ کیے غلطی کرسکتا ہے اور اگر کرتا بھی تو بیاوگ کیا اسے غلطی برسکتا ہے اور اگر کرتا بھی تو بیاوگ کیا اسے غلطی برسکتا ہے اور اگر کرتا بھی تو بیاوگ کیا اسے غلطی برسکتا ہے اور اگر کرتا بھی تو بیاوگ کیا اسے غلطی برسنے دیے ؟"

جولوگ امام ابو حنیفہ کے شاگر دیتھے ، وہ بڑے بڑے ائمہ کے استادیتھے۔ امام شافعی رحمة اللہ علیہ بمیشہ کہا کرتے تھے: "" میں نے امام محری ہے ایک اونٹ پرلدے ہوئے علم جتناعلم حاصل کیا ہے۔"

د میں نے امام محری ہیں جوامام ابو حنیفہ کے شاگر د خاص ہیں۔ان کی تمام عمرامام صاحب کی
حمایت میں گزری۔

۔ یہ امام ابو یوسف ؓ اور امام محمرؓ واقعی اس پائے کے عالم تھے کہ اگر بیدامام ابوحنیفہ سے الگ اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو امام مالک ؓ اور امام شافعیؓ کی طرح لوگ ان کی بھی تقلید کرنے والے بن جاتے۔

چند بہت ہی مشہور شا گردوں کے نام یہ ہیں۔

یجی بن سعید، عبدالله بن مبارک، یجی بن زکریا، وکیع بن جراح، یزید بن ہارون، حفص بن غیاث، ابوعاصم نبیل، عبدالرزاق بن حمام، داؤ د طائی، امام ابویوسف، دفص بن غیاث، امام ابویوسف، امام محمد، امام زفر، قاسم بن معن، اسد بن عمر، علی بن مسهر، عافیه بن یزید، حبان، مندل رحمهم الله -

قاضی حسن بن عمارہ نے آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا:

درج کے جاتے ہیں:

''اللہ آپ پرم کرے، آپ نے اپ بعد ایے شاگر دچھوڑے ہیں جو آپ کے علم کے خُلف بن سکتے ہیں گرز ہداور تقویٰ میں اللہ کی تو فیق ہی سے خلف بن سکتے ہیں۔''
امام صاحب کی اولا دمیں صرف جماد کا ذکر ملتا ہے۔ ان کا نام جماد ، امام صاحب نے اپنے استاد جماد بن ابی سلیمان کے نام پررکھا تھا۔ آپ کے بیفرزند فقہ اور حدیث وونوں کے عالم ستاد جماد بن ابی سلیمان کے نام پررکھا تھا۔ آپ کے بیفرزند فقہ اور حدیث وونوں کے عالم ستاد جمان کے بہت سے حکیمانہ قول کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان میں سے چند یہاں امام صاحب کے بہت سے حکیمانہ قول کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان میں سے چند یہاں

علائے دین کے واقعات بیان کرنا اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا میرے نز دیک

بہت ی فقہی بحثوں سے بہتر ہے، کیونکہ ان کے قول اور ان کی مجلسیں، ان کے اپنے آ داب ہں اور اخلاق ہیں۔

کوئی شدید ضرورت پیش آئے تو پہلے اس کو پورا کرلو، اے پورا کے بغیر کھا تا نہ
کھاؤ، کیونکہ ایس حالت میں کھا ناعقل میں فتور بیدا کرتا ہے۔

ص جوشخص وفت ہے پہلے عزت اور شرف کا طلب گار ہوگا، وہ زندگی بھر ذلیل
 رہےگا۔

جو محض علم دین دنیا کے لیے حاصل کرے گا،اس کی برکت سے محروم رہے گا اور علم اس کے درل میں پختہ نہیں ہوگا۔ نہاس سے کسی کو نفع پہنچے گا۔

صب سے بڑی عبادت اللہ پرایمان اورسب سے بڑا گناہ گفر ہے۔

واتو فروخت کرتا ہے گرنہیں جانتا کہ وہ کس مرض کے لیے ہے۔ یہ بات اسے طبیب بتا تا ہے۔ بالکل ای طرح محدث جو جو ہے۔ بالکل ای طرح محدث حدیث جانتا ہے گروہ فقہ کامختاج ہے۔

اگرعلمائے دین اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں تو کون ہوگا۔

میں نے ابتدامیں گناہ کے کام ذلت اور رسوائی کے ڈرسے چھوڑے اور آخر میں بیٹل دین اور دیانت بن گیا۔

والناس من من من من الله تعالى مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو حضرت علی رضی الله عنہ اور ان کے معاملات کے بارے میں اللہ عنہ اور ان کے معاملات کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، بلکہ جن باتوں کا مجھے سے سوال ہوگا، مجھے ان کی فکر کرنی چاہیے۔

امام صاحب پیشعرا کثریژها کرتے تھے:

عرش والے کی عطاتمہاری عطامے بہتر ہے اور اس کی دین وسیع ہے جن کی امید کی

. بلااحسان جمائے ، بلاکسی خرابی کے دیتا ہے۔

جاتی ہے۔ تم جو کچھ دیتے ہو، اس کوتمھارا احسان جنانا خراب کر دیتا ہے اورالله تعالی

الله تعالیٰ کی ان پر ہزار ہار حتیں ہوں۔ آمین۔ 00

## Wis

## امام ما لك بن انس رحمة الله عليه

''ماں! میں علم حاصل کروں گا۔'' اپنے بچے کی بات س کر مال خوش ہوئی اوراس سے بولی۔ '' تو پھر آؤ! میں شمصیں علم دین کالباس پہنا دوں۔''

ماں نے اپنے بیچے کو کپڑے پہنائے ،سر پرٹو پی رکھی ،اس کے او پر عمامہ باندھا، پھر .

''ابتم استادر بیعہ کے پاس چلے جاؤ ،اوران سے علم سکھنے سے پہلے ان سے ادب سکھو۔''

ربیعہ بن ابوعبدالرحمٰن اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ ربیعہ رائی کے نام سے مشہور تھے۔ حدیث اور فقہ کے نامی علماءان کے شاگرد تھے۔ ان کے درس کے علقے میں بیٹھتے تھے اور درس کا بیحلقہ مسجد نبوی میں قائم ہوتا تھا، تو ان ربیعہ رائی کے درس میں بید بچہ شرک ہوتا تھا، تو ان ربیعہ رائی کے درس میں بید بچہ شرک ہوتا۔

ربیدرائی کے علاوہ اس بچے نے ای زمانے کے امام نافع مدنی سے بھی علم حاصل کیا۔ بینا فع حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما کے غلام تھے۔علم نے انھیں امام بنادیا تھا۔خود سے بچہ 015

اسبارے میں بتایا کرتا تھا:

'' میں اپنے ملازم کے ساتھ امام نافع کے ہاں جاتا تھا۔وہ اوپر سے اتر کرزیئے پر بیٹے جاتے اور مجھ سے حدیث بیان کرتے۔ میں دو پہر کے وقت ان کے پاس جاتا تھا۔اس وقت راستے میں کہیں سانیہیں ملتا تھا۔ میں ان کے ہاں پہنچتا تو وہ باہر آ جاتے۔ میں ان سے سوال کرتا:

'' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے فلال فلال مسئلے میں کیا کیا کہاہے؟'' وہ بیان کرتے اور میں سنتار ہتا۔

یہ بچہ عبدالرحمٰن بن ہرمز کے پاس صبح کے وقت جاتا تھا اور رات کو دہاں ہے آتا تھا۔ اس طرح اپنے بچپن میں اس نے تین تین اسا تذہ سے علم حاصل کیا۔

یہ بچہ مالک بن انس تھا۔ان کا خاندان اصلاً یمن کارہنے والاتھا۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ میں آباد ہوا۔ان کا تعلق ذواصح قبیلے سے تھا۔اس لیے اصحی کہلاتے تھے۔امام مالک بھی اصحی کہلائے مدینہ منورہ میں آنے کے بعدان کے دادامالک اصحی نے قریش کے قبیلے بن تیم میں شادی کی۔

آپ کے دادا کے والد حضرت ابو عامر کوبعض علماء نے صحابی شار کیا ہے۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں آپ صلّی الله علیہ وسلّم کے ساتھ رہے۔ اس طرح ان کے بیٹے مالک بن ابو عامر بڑے تابعین میں سے ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم فاضل بزرگ تھے۔ بہت سے صحابہ سے انھوں نے احادیث لیں۔ ان کے چار بیٹے تھے۔ انس ان میں سب سے بڑے تھے۔ انس ان میں سب سے بڑے تھے۔ چاروں اپنے وقت کے عالم تھے ، محدث تھے۔ اللہ علیہ من 93 ججری میں علاقہ بن جرف کے ایک حصوفی مروہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ من 93 ججری میں علاقہ بن جرف کے ایک حصوفی مروہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ من 93 ججری میں علاقہ بن جرف کے ایک حصوفی مروہ میں

پیدا ہوئے۔

اس طرح امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمر میں امام مالک سے 13 سال بڑے ہیں۔ آپ نے امام مالک کے بین ہیں۔ آپ نے امام مالک کے بین میں آپ کودیکھا تھا۔ ایک مرتبہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بوجھا:

"در ينه منوره كالركول كوآب في كيمايايا؟"

حضرت امام ابوحنيف رحمة الله عليه في جواب ديا:

''ان میں ہے کوئی او نچا جائے گا تو وہ ہے ما لک''

امام ابوحنیفہ نے ایک بار فرمایا۔

" میں نے مدینه منورہ میں علم کو بھراہوا پایا ہے۔اگر کوئی اسے جمع کرے گاتو یہی لڑکا... یعنی مالک۔"

ابن غالم كہتے ہيں:

''بعد میں میں نے ابوحنیفہ کی بیہ بات امام مالک کو بتائی ۔۔ یعنی انھیں بتایا کہ آپ کے بجین میں آپ کے بارے میں امام ابوحنیفہ نے بیہ کہا تھا تو امام مالک نے فر مایا ، ابوحنیفہ بہت سوجھ بوجھ کے مالک تھے ۔۔ کاش وہ فقہ کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھتے۔''

امام مالک نے اپنا اندائی دور میں کیڑے کی تجارت بھی کی ہے۔ آپ کا گھرانہ دین تھا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت احادیث عام روایت کی جاتی تھیں ... آپ کے استاد حضرت نافع نابینا ہو گئے تو امام مالک انھیں ان کے مکان سے مجد نبوی میں لاتے تھے ... پھران سے احادیث یو چھتے۔

آپ ابو داؤ دعبدالرحمٰن بن ہرمز کے حلقہ درس میں بھی بیٹھتے تھے۔ بیابو داؤ دعبدالرحمٰن

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تنے ادران کے علم کے دارث تنے۔

امام مالک کے بچپن کے اساتذہ میں سے ایک صفوان بن سلیم بہت بڑے عالم تھے۔ انھوں نے ایک دن اپنے شاگر د سے ایک خواب کی تعبیر معلوم کی۔ اس پرامام مالک نے عرض کیا:

"د حفرت! آپ جیے بزرگ مجھ سے کوئی بات معلوم کریں، یہ بات عجیب ی لگی ہے۔"

اس پراستاد بولے:

'' بھتیج! کوئی بات نہیں، اس میں کیاحرج ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آئینہ دیکھ رہا ہوں۔''

امام ما لك رحمة الله عليه فورأ كما:

''اس کی تعبیر میہ ہے کہ آپ اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں اور اپنے رب کی قربت حاصل کرنے میں گلے ہیں۔''

استاد يتجيرس كرخوش موع اور بول:

'' آج تم مویلک ہو،زندہ رہے تو مالک ہوجاؤ گے،اےمویلک! جبتم واقعی مالک بن جاؤ تو اللہ سے ڈرنا، درنہ ہلاک ہوجاؤ گے۔''

امام مالک کہتے ہیں کہ اس زمانے ہیں لوگ مجھے پیار سے مویلک کہتے تھے۔ آپ کے ان استاد ابوعبد اللہ صفوان بن سلیم نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ان جیسے بڑے صحابہ سے حدیث کاعلم حاصل کیا تھا۔ بیاس قدر زاہد اور عبادت گزار تھے کہ اگر انھیں خبر دی جاتی کہ کل قیامت آنے والی ہے تو انھیں مزید مل کی ضرورت نہ پڑتی۔ امام مالک کہتے ہیں۔

''میرے استاد صفوان سردیوں میں حصت پر اور گرمی میں رات کے وفت اندر نماز پڑھتے تھے ... تا کہ سردی اور گرمی کی وجہ سے رات کو جا گئے میں مدد ملے ''

امام مالک کے اساتذہ میں امام محمد بن شہاب زہری رحمہ اللہ بہت اہم شخصیت تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بہت علم حاصل کیا۔ امام صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

''ہم حدیث کے طلبہ امام ابنِ شہاب زہریؒ کے مکان کے دروازے پر جمع ہوتے تھے۔ وہاں بھیٹرلگ جاتی تھی۔ جب دروازہ کھلٹا تو اندر جاتے وقت دھکم پیل کرتے تھے۔ جب وہ حضرت ابنِ عمررضی اللّٰہ عنہماکے قول ہمیں سناتے تو ہم ان سے پوچھتے :

'' حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کے بیا قوال آپ تک کیے پہنچ۔''

اس کے جواب میں وہ فرماتے:

''ان کےصاجزادے حضرت سالم نے مجھے ہیان کیے ہیں۔''

امام ما لك رحمة الله عليه بيان كرتے مين:

''ایک مرتبہ عید کے دن میں عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعدا پنے گھر جانے کے بجائے امام ابن شہاب زہری کے ہاں چلاآیا۔ دستک دی توامام زُہری نے باندی سے کہا: ''دیکھو! باہرکون ہے؟''

باندی نے انھیں میرانام بتایا۔انھوں نے اندرآنے کی اجازت دی۔تب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔انھوں نے دیکھتے ہی کہا:

"میراخیال ہے،عید کی نماز پڑھ کرتم اپنے گھرنہیں گئے… سید ھےادھرآ گئے ہو… لہٰذا کھانا کھالو۔"

میں نے کہا:

"كهانے كى حاجت نہيں... بس آپ احادیث بيان كرديں-"

انھوں نے ای وقت 17 حدیثیں بیان کیں اور کہا:

"اس طرح شمص کیا فائدہ ہوگا کہ میں احادیث بیان کروں اورتم یا دنہ کرو۔"

اس پر میں نے کہا:

" آپفر ما ئيس تو ميس اجھي پيتمام احاديث آپ کوسنادول -"

انھول نے کہا:

"سناناذراـ"

اور میں نے سترہ احادیث سنادیں۔

اس پرامام شہاب زہری نے چالیس احادیث مزید بیان کردیں اور فرمایا:

''اگرتم ان کو یا د کرلو گے تو ان کے حافظ کہلا وُ گے۔''

اس پر میں نے کہا:

" میں انھیں ابھی سنا سکتا ہوں۔"

ابن شہاب زہری ہولے:

"اچھا…سانا۔"

میں نے وہ تمام احادیث سنادیں۔اب انھوں نے فرمایا:

"الهوائم علم كاخزانه هو\_"

يابيكها:

"معلم کے بہترین خزانہ ہو۔"

امام مالک کے سب سے پہلے استادر بیعہ رائی ہیں۔ان کے بارے میں امام صاحب ؓ فرماتے ہیں:

"ربیعہ کے بعد فقہ کی شیری ختم ہوگئی۔"

دوسرےاستادامام ابن شہاب زہری ہیں۔ان کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں: "میں نے ایک شخص کے علاوہ مدینہ منورہ میں کسی کو فقیہ اور محدث نہیں پایا اور وہ ہیں ابن شہاب زہری۔"

ابن شہاب زہری کے شاگر دوں میں سب سے زیادہ معتبر امام مالک ہیں۔علی بن مدینی نے سفیان توری رحمة الله علیہ سے یو جھا:

" آپ نے امام مالک کودیکھاہے؟"

انھول نے جواب دیا:

"بال! میں نے انھیں ابنِ شہاب زہری کے ہاں دیکھاہے۔"

علی بن مدین کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے صاب لگایا، امام صاحب 28 سال کے تھے۔ سے اس سے پہلے وہ امام نافع کے درس میں بیٹھتے تھے۔

امام مالک مدینه منورہ میں پیدا ہوئے۔ مدینه منورہ ہی میں پوری تعلیم حاصل کی علم کی طلب میں مدینه منورہ علم کے اس کی وجہ سے کہ اس زمانے میں مدینه منورہ علم اللب میں مدینه منورہ علم اور علم حاصل کرنے وہاں آتے تھے۔ اور علم حاصل کرنے وہاں آتے تھے۔

بقره کے ابوالعالیہ رباحی کہتے ہیں:

" ہم لوگ بھرہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت کردہ احادیث سنتے تھے... لیکن اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے تھے جب تک خود مدینہ منورہ میں آ کر ان صحابہ سے وہ احادیث ندن لیت .... ای لیے امام صاحب نے یہیں رہ کرعلم حاصل کیا۔

آپفرماتے ہیں:

"میں نے اس شہر مدینہ میں ایسے بزرگوں کو پایا ہے جن کے وسلے سے لوگ بارش کی دعا کرتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی ... ایسے حضرات نے بھی احادیث بیان کی ہیں ... لیکن میں نے ایسے حضرات سے احادیث نہیں لیں ... احادیث ایسے لوگوں سے کی ہیں کہ روایت کرنے والے سمجھ سکیں کہ وہ کیا کہ در ہے ہیں اور کل اس کا انجام کیا ہوگا...

آپ فرماتے ہیں، میں نے بہت ہے ایسے عالم لوگوں کو دیکھا ہے جھوں نے امام صاحب کا زمانہ پایا ہے ... لیکن آپ نے ان سے احادیث نہیں لیں ...

مطلب یہ کہ ایسے حضرات علم حدیث کے ماہر نہیں تھے... ایک مرتبہ امام مالک سے کسی نے یوچھا:

'' کیاوجہ ہے،آپ نے عمروبن دینارے حدیث نہیں پڑھی۔''

جواب ميسآپ فرمايا:

''وہ حدیث بیان کررہے تھے اور طلبہ کھڑے کھڑے حدیث لکھ رہے تھے۔ مجھے میہ اچھانہیں لگا،اس لیےان سے حدیث نہیں پڑھی۔''

ایک مرتبہ آپ ابوزناد کے حلقہ درس ہے گزرے گروہاں نہ تھم ہے۔ ابوزناد نے بھی دیکھ لیا۔ بعد میں انھوں نے یو چھا:

"آپميرے ال كول بيل بينے؟"

آپ نے جواب دیا:

" جگہ تک تھی اور میں نے کھڑے ہو کرحدیث رسول حاصل کرنا مناسب نہ مجھا۔"

امام صاحب عام ی معاشی زندگی بسر کرتے تھے۔قاضی عیاض نے ان کے والد کے بارے میں نقل کیا ہے:

''وہ تیرسازی کے ذریعے زندگی بسر کرتے تھے۔''

امام ما لک کے بھائی نظر بن انس بزازی کرتے تھے۔ان کے ساتھ امام مالک بھی ای
کام میں لگ گئے تھے۔اس کام سے انھیں اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ آسانی کے ساتھ
طالب علمی کا دورگز ارسکیس۔ بعد میں اللہ تعالی نے فراخی اورخوش حالی عطا فر مائی۔ ورنہ
طالب علمی کے زمانے میں تو آپ نے بعض اوقات اپنے مکان کی جھت کی لکڑیاں چے کر
کام چلایا۔اس کے بعد آپ کوآسانی ہوئی۔آپ لوگوں سے الگ تھلگ درختوں کے سائے
میں بیٹھ کر حدیث یا دکیا کرتے تھے۔ جب ان کی بہن اس بات کا ذکر والدصاحب سے کرتی
تو وہ کہتے:

"" تمھارے بھائی تنہائی میں بیٹھ کررسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی احادیث یاد کرتے ہیں۔"

امام مالک کے اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ زرقانی نے کہا ہے کہ آپ کے اساتذہ کی تعداد نوسو سے زیادہ تھی۔ غافقی نے ان میں سے 95 نام گنوائے ہیں۔ہم یہاں صرف چندنام لکھتے ہیں:

ربیدرائی، نافع مولی ابن عمر مجمر بن شهاب زهری، عامر بن عبدالله بن زبیر، نعیم بن عبدالله، زید بن اسلم ، حمیدالطول ، سعید مقبری ، ابوحازم ، سلمه بن دینار ، شریک بن عبدالله ، مجمر بن منکدر ، یجی بن سعید ، ابوب ختیانی ، مخر مه بن بکیررتمهم الله -آب صرف 17 سال کی عمر میں دینی علوم میں درجہ کمال کو پہنچ مجمع متھے اور اسی عمر میں اپناسا تذہ کی اجازت سے درس دینے لگے تھے۔ امام صاحب خود فرماتے ہیں:

''جب تک 70 علانے میرے بارے میں بیشہادت نہیں دی کہ میں فتو کی دینے کا اہل ہوں،اس وقت تک میں نے فتو کی نہیں دیا۔ آپ نے جب فتو کی دینا شروع کیا،اس وقت آپ کے کئی استادزندہ تھے... گویا آپ ان کی زندگی ہی میں فتو کی دیتے تھے...

الوب ختياني آب كاستاد تقدوه كمت بين:

'' میں حضرت نافع کی زندگی میں مدینه منوره گیا۔اس وقت مالک کا حلقه درس اورا فرآء قائم تھا۔

امام صاحب کے درس اور افتاء کے حلقے میں آپ کے استاد بھی شریک ہوتے تھے۔ امام صاحب فرماتے ہیں:

''میرے اساتذہ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جھوں نے مرنے سے پہلے میرے پاس آگر مجھ سے فتو کی نہ یو چھا ہو۔''

امام صاحب کا حلقہ دوجگہ لگتا تھا۔ایک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ریاض الجنہ میں۔ یہاں امام صاحب اپنے استاد نافع کی زندگی میں بیٹھ کران سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ دوسرا حلقہ وادی عقیق کے مقامِ جرف میں۔ یہاں آپ کا ذاتی مکان تھا۔

آپ کے بیٹے کی جگہ پر دائیں بائیں تکے رکھے جاتے تھے۔ عود سلگائی جاتی تھی۔ مجلس میں شوراور ہنگامہ نہیں ہوتا تھا۔ قریش اورانصار کے علاوہ بیرونی طلبہ کی بھیٹر رہا کرتی تھی۔ اس کے باوجود مجلس کے آ داب کا اس قد رخیال رکھا جاتا تھا کہ سکون میں ذرہ برابر فرت نہیں آتا تھا۔ بیرونی طلبہ اگرکوئی سوال کرتے تو امام صاحب باری باری ان کے جوابات دیتے تھے۔ حدیث رسول کا ادب ہر حال میں برقر اررکھا جاتا تھا۔

درس کاطریقہ بیتھا کہ امام صاحب کے خاص کا تب حبیب حدیث پڑھتے تھے اور تمام طلبہ خاموثی سے درس سنتے تھے۔ کوئی طالب علم بھی امام صاحب کے رعب کی وجہ سے نداپی تاب میں دیکھتا تھا، نہ کوئی سوال کرتا تھا، اگر حبیب سے کوئی غلطی ہوجاتی تو امام صاحب اے درست کردیتے تھے۔

امام صاحب کے دروازے پرطلبہ کا بھوم ہوجاتا تو انھیں اندرلانے کا تھم دیتے تھے۔ پہلے خاص خاص طلبہ کو بلاتے ، پھر باتی کو۔ بھی امام صاحب خود بھی اپنی کتاب طلبہ کے سامنے پڑھتے تھے۔ کی بن بکیررحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 14 مرتبہ امام صاحب ے مؤکماستی ہے۔

ظیفہ ہارون ایک مرتبہ جج کے موقع پر مدینہ منورہ مجے۔امام مالک ان سے ملاقات کے لیے محکے۔فام مالک ان سے ملاقات کے لیے محکے۔فلیفہ بہت عزت واحترام سے پیش آئے۔اپ دونوں صاحب زادوں کو تھم دما:

"امام صاحب سے حدیث پڑھیں۔"

اس پرامام ما لک نے کہا۔

"اميرالمومنين!علم كااحر ام واجب ب-اس ليے عالم كے پاس جانا جاہي، نه كه استاسينے ياس بلانا جا ہے۔ نه كه استاسينے ياس بلانا جا ہے۔ "

ظیفدنے امام صاحب کی اس بات کوتنگیم کیااور صاحب زادوں کوآپ کی خدمت میں بھیے دیا...اور ساتھ میں کہلوا بھیجا۔

"آپ انھیں حدیث پڑھ کرسنا کیں۔" امام صاحب نے جواب میں کہلا بھیجا: "اس شہر میں استاد کے سامنے بڑھا جاتا ہے جس طرح بچہا ہے استاد کے سامنے پڑھتا ہے۔ جب بچہ مطلی کرتا ہے تو استاد سے کردیتا ہے۔" صاحب زادوں نے خلیفہ کے پاس جا کراس بات کی خبردی۔ خلیفہ نے امام صاحب کو

پيغام بھيجا:

" آپ نے دونوں صاحب زادوں کو بلانے کے بعد انھیں پڑھانے سے انکار کر بیا؟"

امام صاحب فے جواب میں کہلوایا:

"امیر المومنین! میں نے ابن شہاب سے سنا ہے کہ ہم نے سعید بن مسیت، ابو سلمہ، عروہ بن زبیر، سالم، خارجہ، سلیمان اور نافع رحمہم اللہ سے ای طرح اس مقام میں علم حاصل کیا اور پھر ابن ہر مز، ابوزناو، ربیعہ اور ابن شہاب کے سامنے حدیث پڑھی جاتی تھی، وہ حضرات خود نہیں پڑھتے تھے۔"

یہ پیغام س کر ہارون رشید نے صاحب زادوں سے کہا:

"تم خود جاكر پردهو\_"

یکی اندگی میں مدینہ منورہ آئے... اور آپ کے درس میں شریک ہوئے... یہ اندلس
کے علماء میں بہت مرہے اور مقام کے مالک تنے ... ایک دن شور ہوا کہ ہاتھی آیا ہے ... اس
شور کے ساتھ ہی تمام طلبہ اٹھ کر ہاتھی کو دیکھنے کے لیے چلے مجے (وہاں ہاتھی ٹایاب جانور
تفا)... مگریہ بجی اپنی جگہ بیٹے رہے۔ امام صاحب نے مجت بحرے لیجے میں کہا۔
" جاؤاتم بھی ہاتھی دکھ آؤ۔"
کی نے جواب دہا۔

"حضرت! میں اپنے شہرے آپ کود مکھنے اور آپ سے علم وادب سکھنے کے لیے آیا ہوں، ہاتھی د مکھنے کے لیے بیں آیا۔"

امام صاحب اپنائق شاگرد کا بیہ جواب من کر بہت خوش ہوئے اور انھیں اندلس کے عاقل کا خطاب دے دیا۔ بید کی جب اندلس مینچ تو وہاں ان کے علم وفضل کی شہرت یوں ہوئی کہ بڑے علماء،ان سے پیچھےرہ گئے۔

امام مالک رحمہ اللہ کی درس گاہ سے علم حاصل کرنے والے شاگر دوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔قاضی عیاض نے ان کو گننا شروع کیا تو تعداد تیرہ سوتک پہنچ گئی۔

امام ذہبیؓ نے لکھاہے:

"امام مالک سے اتنے لوگوں نے حدیث کی روایت کی ہے کہ ان کا شارنہیں ہوسکتا۔" امام صاحب کے اساتذہ تک نے آپ سے احادیث کی ہیں۔ مدینہ منورہ میں بیاعلان کیا جاتا تھا۔

> ''امام مالک اورابن الی ذئب کےعلاوہ کی سے فتویٰ نہ لیا جائے۔'' علماء سے کہا جاتا تھا۔

> > ''ان کےعلادہ کوئی فتو کی نہ دے۔''

آج تولوگ بے دھڑک فتوے دے دیتے ہیں...اس زمانے میں ایسانہیں تھا...امام مالک جیسے لوگ بیلا جھجک ہے کہ دیا کرتے تھے:

"ال بارے میں میں کھیس جانتا۔"

عبدالرحمٰن بن مهدی کہتے ہیں، ہم امام مالک کی خدمت میں حاضر تھے۔ایک شخص آیا اوراس نے کہا: Wis

'' حضرت! میں چھ ماہ کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں... میرے شہر والوں نے چند مسائل پوچھنے کے لیے مجھے خاص طور پرآپ کے پاس بھیجا ہے۔'' بین کرآپ نے یوچھا:

"تم كيايو حضے كے ليے آئے ہو؟"

اس نے وہ مسائل سامنے رکھے... امام صاحب نے بن کر کہا:

" مجھےان مسائل کے بارے میں تحقیق نہیں۔"

آپ کاجواب ن کروہ مخص حیرت زدہ رہ گیا۔اس نے کہا۔

''حضرت میں نے آپ کو بتایا ہے… میں چھ ماہ کا طویل سفر کرکے یہاں آیا ہوں… شہر کے لوگوں نے خاص طور پر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے… اور آپ کہ رہے ہیں… مجھے ان مسائل کے بارے میں تحقیق نہیں… اب میں شہروالوں کو جاکر کیا جواب دوں گا…''

امام صاحب نے کہا:

"تم ان ہے کہنا کہ مالک نے کہا ہے کہ وہ ان مسائل کے متعلق کوئی تحقیق نہیں رکھتا۔" ہیشم بن جبیل کہتے ہیں:

''میرے سامنے امام صاحب سے 48 مسائل پوچھے گئے۔ ان میں سے 33 مسائل کے جواب میں انھوں نے کہا، میں نہیں جانتا۔''

غالد بن فروش كہتے ہيں:

" بیں نے امام صاحب ے 40 مسائل معلوم کیے، آپ نے ان میں سے صرف پانچ کاجواب دیا۔''

ابن وہب کہتے ہیں:

93

"امام ما لك اكثر مسائل ميس كهتے تھے... ميں نہيں جانتا۔"

امام صاحب خود فرماتے ہیں:

'' میں اکثر اوقات ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے تمام رات جا گیا ہوں اور ایک مسئلے میں تو میں دس سال سے غور کرر ہا ہوں مگراب تک صحیح فیصلہ ہیں کر سکا۔''

ایک مخص نے آپ سے پوچھا:

"اس كاكيامطلب ہے كہ پھراللہ تعالی نے عرش پر قرار پكڑا؟"

جواب میں امام صاحب نے فرمایا:

''الله تعالیٰ کاعرش پر قرار پکڑنا تو معلوم ہے...اس کی کیفیت سمجھ سے باہر ہے...اس کے بارے میں بات کرنا بدعت ہے اوراس پرایمان رکھنا فرض ہے...''

ا يك مخص كى غلط فرقے كا تھا۔اس نے آكركها:

"ابوعبدالله! میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں... آپ پہلے میری بات س لیں، پھر میں آپ سے بحث کروں گا۔"

آپ نے اس سے بات کرنے سے انکار کردیا۔ صرف اتنافر مایا:

"خصرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نے فر مایا ہے کہ جو محص اپنے دین کولڑائی جھڑ ہے کانشانہ بنائے گا،وہ دین بدلتارہے گا۔"

ایک شخص نے امام صاحب سے باطنی علم کے بارے میں پوچھا۔اس پرامام صاحب نے غصے ہوکر فرمایا:

"باطنی علم بھی وہی جانتا ہے جو ظاہری علم جانتا ہے۔ بیعلم دل میں نور پیدا ہونے پرملتا ہے۔ تم خالص دین اختیار کرو نجر دارادھراُ دھرکی باتوں پر نہ جاؤ... جو جانتے ہو،اس کو لے

لواور جونبيس جانة اس كوجهور دو... '

امام صاحب اكثر فرمايا كرتے تھے:

''جو محض جاہتا ہے کہ اس کا دل روش ہو، موت کی تختی سے نجات ہو، قیامت کی تختیوں سے محفوظ رہے، اس کا باطنی عمل ظاہری عمل جیسا ہونا چاہیے۔''

معب بن عبدالله كابيان ہے كہ جب امام صاحب كے سامنے رسول الله صلى الله عليه معب بن عبدالله كابيان ہے كہ جب امام صاحب كے سامنے رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذكر مبارك ہوتا تھا تو ان كے چرے كارنگ بدل جاتا تھا۔ سرينچ جھك جاتا تھا۔ كمتے تھے:

'' میں نے جو پھودیکھا ہے، اگرتم لوگ دیکھتے تو تعجب نہ کرتے ہجر بن منکدر بہت بڑے قاری تھے۔ ہم لوگ ان سے کوئی حدیث معلوم کرتے تو رو نے لگتے تھے، ایک مدت تک ان کے ہاں آیا گیا ہوں ... میں نے آئھیں ہمیشہ تین حالتوں میں سے کی ایک حالت میں دیکھا ہے ... نماز میں مشغول ہیں، روزے سے ہیں یا پھر تلاوت میں مصروف رہتے تھے ... آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی حدیث باوضو بیان کرتے تھے ... بہت بڑے عابداور زاہد تھے ... ہیں بان کے ہاں جا تا تو تکیر کھو ہے ... جب میں اپنے دل میں تخی پا تا ہوں تو آئھیں ایک نظر دیکھے لیتا ہوں ... ای طرح کئی دن تک میر انفس نیک اثر اسے محسوس کرتار ہتا ہے ... امام صاحب کا معمول تھا کہ ہر ماہ کی پہلی رات کو تمام رات عبادت کیا کرتے تھے۔ امام صاحب کا معمول تھا کہ ہر ماہ کی پہلی رات کو تمام رات عبادت کیا کرتے تھے۔ و کیسے والے خیال کرتے کہ آپ اس ماہ کا استقبال عبادت سے کرد ہے ہیں۔

ائدار بعدقدم بقذم

آپ کی صاحب زادی فاطمه بیان کرتی ہیں:

''امام صاحب ہررات اپنا وظیفہ (نوافل وغیرہ) پورا کرتے تھے اور جمعہ کی رات میں پوری رات عبادت کرتے تھے۔''

امام صاحب نوافل میں طویل رکوع اور بجود کرتے تھے۔ کوڑوں کی سزا کے بعد لوگوں نے عرض کیا۔

" آپ ہلکی نماز پڑھا کریں۔"

آپ نے جواب میں فرمایا:

"بندے کو چاہے کہ اللہ کے لیے جو ممل کرے، اچھی طرح کرے۔"

آپاہے رومال کونة کر کے تجدے کی جگدر کھتے تھے ... کسی نے پوچھا:

"آپايا كول كرتے بي؟"

جواب ميں فرمايا:

"میں ایسا سے کرتا ہوں کہ پیثانی پر بجدے کا نشان نہ پڑے... اور لوگ مین کہیں کہ میں را توں کو قیام کرتا ہوں۔"

آپ نفل عبادت تنهائی میں کرتے تھے، تا کہ کوئی دیکھ نہ سکے اور ان کی بزرگی کی شہرت

نه ہو۔

آپ میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ میں تھیں۔ آپ مدینه منورہ میں بھی سواری پڑہیں بیٹھے ،فر مایا کرتے تھے:

''جس سرزمین میں رسول الله صلی الله علیه وسلم آرام فرما ہیں، اور جس زمین پرآپ صلی الله علیه وسلم چلے پھر سے ہیں، اس پرسواری کرنا اوب کے خلاف ہے۔'' امام شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبدامام مالک رحمة الله علیه کے دروازے پرعمدہ عمرہ خراسانی گھوڑے اور مصری فچر دیکھے۔ میں نے ان کے بارے میں یو چھاتو آپ نے فرمایا:

96)

"بيسبتمص دي-"

امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ من کرمیں گھبرا گیا، میں نے کہا: '' آپ ان میں سے اپنے لیے کم از کم ایک تورکھ لیں۔''

جواب میں فرمایا:

" مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کی سرز مین کو چو پایوں کے پیروں سے روندوں۔"

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوکیلا بہت پہند تھا۔ کیلے کے بارے میں کہا کرتے تھے:

''اس پر نہ کھی بیٹھتی ہے، نہ گنداہاتھ لگتا ہے۔ جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے۔ سردی

گری ہرموسم میں ملتا ہے۔ یہ جنت کے پھلوں کی خصوصیت ہے یعنی ہرموسم میں ملتے ہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر والوں اور بال بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتے

تھے۔ آپ اچھی صحت کے مالک تھے۔ کھانا بہت کم کھاتے تھے۔ صرف مسکراتے تھے کھل کر

نہیں ہنتے تھے۔ آپ تجارت کرتے تھے۔ اور اس کی آمدنی سے زندگی کی تمام ضروریات

یوری کرتے تھے۔

آپ کا ستادر بعدرائی نے آپ کوآتے ہوئے دیکھتے تو کہتے: "عاقل آگیا۔" ابن مہدی کہتے ہیں:

· بیں نے مالک،سفیان،شعبہ اور ابن مبارک میں سب سے زیادہ مالک کوعقل مند ایا۔ میری آمجھوں نے ان سے زیادہ ہارعب عقل مند ہتقی اور عالی دیا فح کسی کوہیں دیکھا۔" ابن وجب كمت بين:

"جمنے امام مالک سے علم سے زیادہ ادب سیکھا۔"

یجیٰ بن بیجیٰ معمودی اندلی نے امام صاحب سے علم حاصل کرنے کے بعد ایک سال تك ان كى خدمت ميں رہ كر اسلامي آ داب سكھے۔ان كا بيان ہے كہ ميں امام مالك كى عادات عصے کے لیےان کے پاس ایک سال تک مفہرار ہا۔

امام صاحب بہت حق مو تھے... آپ وقت کے حکمرانوں کے ساتھ نہایت جرأت ے قل بات کتے تھے:

ایک مرتبکی نے اعتراض کیا:

" آپ ظالم اور جابر حکمرانوں کے یہاں آتے جاتے ہیں۔"

امام صاحب فے جواب دیا:

"حق بات كہنے كے ليے جاتا مول ... حق بات ان كے سامنے نبيں تو اور كہاں كمي جائے گی۔''

امام ما لک کہتے ہیں:

"میں خلیفہ ابوجعفر منصور کے بیاس کئی مرتبہ گیا،لیکن میں نے بھی اس کے ہاتھ کو بوسہ نبيل ديا\_''

ال وقت باقی سب لوگ خلیفہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے۔خلیفہ منصور ایک مرتبہ م ینه منوره آئے تو آپ سے کہا: "مالك! آپ كے بال بہت زياده سفيد ہو گئے ہيں۔"

جواب میں امام صاحب نے کہا:

"امیرالمونین جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اس کے بالوں میں سفیدی زیادہ ہوجاتی

"\_ح

اس کے بعد خلیفہ نے کہا:

"مالك! آپ صحابه میں سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول پر اعتماد کرتے ہیں ،اس کی کیا

وجہہے۔"

امام صاحب نے جواب دیا:

"امیرالمونین! وه آخری صحابی تھے جو ہمارے یہاں زندہ رہے۔ضرورت کے وقت

لوگ انھی سے مسائل پوچھتے تھے۔''

اس يرخليفه نے كها:

" میک ہے،آپ کے پاس حق ہے۔"

ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے آپ سے پوچھا:

"روئے زمین پر کوئی آپ سے بڑاعالم ہے؟"

جواب میں امام مالک نے کہا:

"بال! مجھے برے عالم بھی موجود ہیں۔"

منصورنے کہا:

" مجھان کے نام بتا کیں۔"

آپ نے جواب دیا:

WIS

" مجھان کے نام یا نہیں۔"

اب خليفه نے كها:

''میں چاہتا ہوں… آپ کی کتاب مؤطا کوعام کروں بشکروں کے امیروں اورشہروں کے قاضیوں کولکھوں کہ اس کوسیکھیں… اسے رائج کریں… جواس کی مخالفت کرے،اس کی گردن ماردوں۔''

جواب امام ما لک نے کہا:

"امیرالمونین! نی کریم صلّی اللّه علیه وسلّم امت کے لیے نمونہ تھے۔ آپ صلّی اللّه علیه وسلّم غزوات کے لیے شکر روانہ فرماتے تھے… آپ کی زندگی میں بہت ہے ملک فنح نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بمرصدیق رضی اللّه عنہ نے یہ خدمت انجام دی… کین اس وقت بھی بہت سے ملک فنح نہیں ہوئے تھے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللّه عنہ فلیفہ ہے ، آپ کے ہاتھوں پر بہت سے ملک فنح ہوئے… انھوں نے حضرات صحابہ کرام کو فلیفہ ہے ، آپ کے ہاتھوں پر بہت سے ملک فنح ہوئے… انھوں نے حضرات صحابہ کرام کو فقح ہوجانے والے ملکوں میں معلم بنا کر بھیجا یعنی انھیں تعلیم دینے کے لیے بھیجا… ان حضرات سے دین کاعلم حاصل کیا جاتار ہا… یہاں تک کہ پیسلسلد آج بھی جاری ہے… اگر مصورت میں فقتہ بر پا ہوگا… ہرشہر کے لوگوں کو ان کے ہاں کے علم پر رہنے دیں… آپ خود میں حضرت میں فقتہ بر پا ہوگا… ہرشہر کے لوگوں کو ان کے ہاں کے علم پر رہنے دیں… آپ خود میں حرے علم یوگل کریں۔ "

آپکوید بات س کرمنصور نے کہا:

"کس قدر دوراندیش کی بات ہے۔آپ میرے بیٹے کے لیے بیلم لکھ دیں۔" یعنی کتاب مؤطّا امام مالک۔ ہارون رشید ج کے موقع پر مدیند منورہ آئے۔انھوں نے امام صاحب کی خدمت میں 500 دینار کی ایک تعمیلی پیش کی۔ جب حج سے فارغ ہوکردوبارہ مدینہ آئے تو امام صاحب سے کہا:

"میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ بغداد تک چلیں۔"

ان کی خواہش کے جواب میں امام مالک نے کہلا بھیجا:

''وہ تھیلی جوں کی توں رکھی ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔اگروہ اس بات کوجانیں۔''

بین کر ہارون رشیدا ہے ارادے سے باز آھے۔امام صاحب سے حسد کرنے والوں نے ایک دن منصور سے کہا:

'' ما لک آپ کی بیعت کو جائز نہیں سمجھتے ... اور عباسی خلافت کے منکر ہیں۔'' اس پر منصور غضب ناک ہوا۔اس نے امام صاحب کے قبیص اثر وائی اور آپ سے جسم پر کوڑے لگوائے۔''

کوڑے لکنے ہے آپ کا ایک ہاتھ از گیا،لیکن اس واقعے ہے آپ کی عزت میں اضافہ ہی ہوا۔ یہ کوڑے آپ کی عظمت کا نشان بن مجئے۔عوام میں خواص میں آپ کی مقبولیت بڑھ گئی۔

حضرات سفیان بن عیدند نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی بیحدیث نقل کی ہے:

"آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عن قریب لوگ علم کی طلب میں سوار یوں پر
سوار ہوکر سفر کریں مجے اور مدینہ کے عالم سے بڑا عالم نہیں پائیں مجے۔''
امام شافعی کہتے ہیں:

"اگر مالک اورسفیان بن عیدنه نه وتے تو حجاز سے علم ختم ہو گیا تھا۔" امام مالک کو جب کسی حدیث کے کسی جز میں شک ہوجاتا تھا تو پوری حدیث جھوڑ دیتے تھے۔

امام مالک بہت رعب والے آدمی تھے۔ان کے سامنے کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوتی تھی۔۔ ان کے سامنے کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوتی تھی۔۔ موقع کی مناسبت سے خوش طبعی بھی کرتے تھے۔۔ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ اکر کرچل رہا تھا۔ آپ اس کے پہلو میں جاکرای طرح چلنے گئے۔ پھراس نوجوان سے پوچھا:

"كياميرى جال الجھى ہے؟"

اس نے کہا:

"پيچال تواچيئ بيں۔"

اب امام صاحب نے کہا:

"تو چرتم كيولاس طرح جلتے مو؟"

یدین کرنو جوان نے اپنی چال درست کرلی... ابن مہدی نے ایک مرتبہ آپ ہے کہا: '' مجھے یہاں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، معلوم نہیں میرے گھر والوں پر کیا گزررہی ہوگی؟''

يين كرامام صاحبٌ في كما:

"میرے بال بچ مجھ سے قریب ہیں، لیکن مجھے خبرنہیں کدان پر کیا گزررہی ہے۔" یعنی مدینه منورہ میں رہتے ہوئے (علمی مشغولیات کی وجہ سے) میں ان سے بے خبر ہوں... اتناوفت نہیں ملتا کدان سے ل کرآیا کروں۔

امام مالک کے حکیمانہ اقوال کتابوں میں کثرت سے ملتے ہیں۔ان میں سے چند یہاں درج کیے جاتے ہیں۔

(102)

قیامت میں جن باتوں کا سوال انبیاء علیہم السلام سے کیا جائے گا، اُتھی باتوں کا سوال علماء ہے ہوگا۔

دین کاعلم کثرت سے روایات بیان کرنانہیں ہے، بلکہ بیتو وہ نور ہے جے اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتاہے۔

> علم کا حاصل کرنا خو بی ہے۔ 0

اس امت کا آخری طبقه اس بات سے فلاح یا سکتا ہے جس سے اس امت کا پہلا 0 طبقه كامياب موابه

ا گرشميں دوباتوں ميں شک ہاورتم ان ميں سے ايک کواختيار كرنا چاہتے ہوتو اسےاختیار کروجوتمھارےموافق ہو۔

> تم علم سے پہلے حلم حاصل کرویعنی برد باری سیھو۔ 0

جو خص این باتوں میں سیائی اختیار کرے گا، اپنی عقل سے آخری عمر تک فائدہ اٹھا تارہے گا اور دوسرے لوگوں کی طرح بڑھانے میں اسے بھول اور بکواس سے نجات رہے

الله تعالی کا ادب قرآن میں ہے۔اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کا ادب سنت اور حدیث میں ہے اور صالحین کا ادب فقہ میں ہے۔

آپ بہت خوب صورت تھے۔جسم سرخ وسفید تھا۔ آئکھیں بڑی بڑی تھیں۔ ڈاڑھی لمی تھی۔ نہایت خوش لباس تھے۔عمرہ خوشبولگاتے تھے۔ آپ کے زمانے میں حدیث اور فقہ کی تدوین کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔ من 140 اور 150 ہجری کے دوران عالم اسلام کے بڑے شہروں میں علاء نے فقہ کی ترتیب پر کتابیں کھیں۔ اس کے تقریباً تمیں سال بعدامام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات من 179 ہجری میں ہوئی۔ اس مدت میں بھی بہت سے علماء نے کتابیں کھیں۔ ان میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نمایاں رہے۔ آپ کی تصنیف میں ''مؤطا امام مالک''سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ مؤطا کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"روئے زمین پرموطائے زیادہ سچے کتاب کوئی نہیں۔"

کہاجاتا ہے کہاس کتاب کوامام صاحب نے خلیفہ ہارون رشید کی گزارش پر لکھا۔ عتیق زبیری کا قول ہے:

"امام صاحب نے تقریباً دس ہزاراحادیث سے احادیث نتخب کر کے موطاء میں شامل کی تھیں۔ اس میں بھی تحقیق کرتے رہے۔ اس طرح اس میں کمی ہوتی چلی گئی۔ اس بنیاد پر کی بن سعید کہتے ہیں:

''لوگوں کاعلم بڑھتا ہے،امام مالک کا کم ہوتا ہے۔اگروہ کچھ دنوں تک اور زندہ رہتے توختم ہوجاتا۔''

سليمان بن بلال كبتے بين:

''ابتداء میں مؤطا میں چار ہزاریا اس سے زیادہ احادیث تھیں مگر انتقال کے وقت تعداد کم ہوگئی تھی۔''

امام صاحب زندگی کے آخری سالوں میں تقریباً گوشنشین ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ جعداور جماعت کی نماز کے لیے بھی نہیں جاتے تھے۔ اس سلسلے میں کہا کرتے تھے:

" برخض کھل کرا پناعذر بیان نہیں کرسکتا۔"

یعنی میں اپ عذری وضاحت بیان نہیں کرسکتا جس کی بنا پر میں جمعہ اور جماعت کی نمیں اپ عذری وضاحت بیان نہیں کرسکتا جس کی بنا پر میں اپ غذر کی وضاحت بیان نہیں کرسکتا جس نیاد پر کوئی کی نہیں آئی تھی۔ ایک مفار نہیں پڑھنے جاتا ہوگا۔ مرض لاحق ہوگیا۔ مسلسل پیشاب آتا رہتا ہے۔ میں اس حالت میں مجد نبوی میں نہیں جانا چاہتا کہ اس سے مسلسل پیشاب آتا رہتا ہے۔ میں اس حالت میں مجد نبوی میں نہیں جانا چاہتا کہ اس سے مول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی مجد کی ہے اوبی کا سب بنوں اور میں نہیں چاہتا کہ اپنی بیاری کا ذکر کر کے اللہ ہے شکوہ کروں۔ امام صاحب 22 دن بیار رہے اور 14 رہے الاول 179 ہمری کو انتقال کر گئے۔ انتقال سے پہلے کلمہ پڑھا۔ ابن کنا نہ اور ابن زبیر نے شل ویا۔ آپ کے صاحب زاد ہے بچی اور کا تب صبیب نے پانی ڈالا۔ سفیہ کپڑوں میں گفن دیا گیا۔ مدینہ کے امیر عبدالعزیز بن محمد ابراہیم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت ابقی میں دفن کے گئے۔ کے امیر عبدالعزیز بن محمد ابراہیم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت ابقی میں دفن کے گئے۔ امام صاحب کی وفات ایک بہت بڑا سانح تھی۔ علی نو اشار کے اور جہاں جہاں آپ کی وفات کی جب پینچی ، رنے اور غم کی فضا چھاگی۔ امام محمد نے جب یہ خبری تو ہو ہے:

بر پن میں موہاں موپوں ہے۔ ''کتنی بوی مصیبت آن پڑی، مالک بن انس وفات پا گئے۔ حدیث کے امیر المؤمنین وفات یا گئے۔''

> جب مجد میں پینجر پھیلی تو ہر طرف غم طاری ہوگیا۔ امام مالک کے دولڑ کے بیخی اور محمد تھے۔ایک پوتے احمد بن بیجی تھے۔ اللہ تعالی ان پراپی بے ثار رحمتیں نازل فرمائیں۔آمین۔

## امام شافعي رحمة الله عليه

استاد درس گاہ میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے۔ایک بچہان کی طلباء کوسبق یاد کرار ہا تھاادریہ وہی سبق تھا جوانھوں نے کل طلباء کو پڑھایا تھا۔ بچہ نہایت اچھے اور ماہرانہ طریقے سے وہی سبق طلباء کویاد کروار ہاتھا۔

استاد جران کیوں نہ ہوتا... بچے نے تو اس کا کام آسان کر دیا تھا... اسے تو ایسا کوئی شاگر دمیسر نہیں تھا جو درس گاہ کے بچوں کواس کی عدم موجودگی میں سبق یاد کراسکے... لیکن مزے کی بات تو بیتھی کہ یہ بچہان کا شاگر ذہیں تھا۔ درس میں شامل نہیں تھا۔ انھوں نے بیار سے یو چھا:

"بیٹاتم کون ہو... کہال رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟"

بج نے بتایا:

"استادصاحب! میں ایک یتیم بچہوں... میری ماں کے پاس اتنے بینے ہیں ہوتے کہ دو میری فیس اداکر سکے... اس لیے میں درس گاہ کے باہر کھڑا ہوجاتا ہوں... اور آپ جو پڑھاتے ہیں، اے یادکر لیتا ہوں... مجھے سبق بہت جلدیا دہوجاتا ہے... آج آپ درس گاہ میں تضہیں... میں نے سوچا... طلباء کو سبق یادکرادوں..."
میں تضہیں... میں نے سوچا... طلباء کو سبق یادکرادوں..."
میں تنظیمیں میں نے ہو یہ جو بی جو بی ہے کوئی فیس

نہیں لیا کروں گا... "اس طرح اس بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا با قاعدہ موقع مل گیا... اس کمتب کی تعلیم کے بعد یہ بچہ قبیلہ بنی ہذیل میں چلا گیا... زبان وادب کے لحاظ ہے یہ قبیلہ بہت مشہور تھا... یہ بچہ اس قبیلے کے ساتھ ساتھ رہا... واپس مکہ معظمہ آیا تو ان لوگوں کے اشعار دوسروں کو سنانے لگا... اس زمانے میں اس بچے پرعربی زبان وادب اور شعرو شاعری کا شوق سوار تھا... ایسے میں اسے اپنے بچاو غیرہ سے حدیث سننے کا اتفاق ہوا، مسائل بھی کا شوق سوار تھا... ایسے میں اسے اپنے بچاو غیرہ سے حدیث سننے کا اتفاق ہوا، مسائل بھی سے ... لیکن والدہ کے پاس اسے پینے ہیں ہوتے تھے کہ ان سے لے کریہ بچہ کا غذ خرید کر احادیث اور مسائل لکھ لے کہ اس سے سال کا حکور کے بے جمع کر لیتا اور ان پریہ احادیث اور مسائل لکھ لیا کرتا... اس نے سات سال کی عمر میں قرآن اس طرح یا دکر لیا کہ اس کے تمام معانی تک اسے یا دہو گئے ... دس سال کی عمر میں مؤطا امام مالک یا دکر لیا۔

پھرآل زبیر کے ایک صاحب سے اس کی مُلا قات ہوئی ... انھوں نے اس بچ میں چھیی خوبیوں کو بھانی لیا تھا... وہ اس سے کہنے لگے:

"به بات مجھے بہت ناگوار محسوں ہوئی ہے کہتم میں علم حاصل کرنے کی بے بناہ صلاحیت ہے... لیکن تم علم فقد ہے محروم رہواور دینی سیاست حاصل نہ کرو... کیونکہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے ارشاد فر مایا ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ صلّی سمجھ عطافر ما دیتا ہے۔"

" میں فقد کی تعلیم کے لیے س کے پاس جاؤں؟"اس نے پوچھا۔

"تم امام ما لك كے پاس جاؤ\_"

ال بچے نے ملہ مرمہ کے امیر سے ایک خطامام مالک کے نام لکھوایا اور ایک خط مدینہ منورہ کے امیر کا خط انھیں دیا اور مدینہ منورہ پہنچا... ملہ مرمہ کے امیر کا خط انھیں دیا اور

يولا:

" آپ بیددوسرا خط کسی طرح امام ما لک تک پہنچا دیں، انھیں یہاں بلوالیں اور میری سفارش ان ہے کریں۔''

ال پرامیر مدینہ بولے:

"کیایہ بہتر نہیں رہے گا کہ ہم خودان کے پاس جائیں... ہم ان کے دروازے پراتی در کھڑے ہوں کہ ہمارے بال غبارے اٹ جائیں گے... اور پھروہ ہمیں اندر بلائیں...
آئے میرے ساتھ۔"

مدینه منور کے امیراس بچے کوساتھ لے کرامام مالک کے گھر پہنچے۔انھوں نے اندر پیغام بھیجا... توبائدی نے باہرآ کرکہا:

''اگرآپ کومسائل معلوم کرنے ہیں تو ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیں، وہ جواب لکھ دیں گے۔''

ال يردينكاميرن كها:

"ایک ضرورت کے تحت مکہ مرمد کے امیر نے خط لکھا ہے۔"

باندی بین کر اندر چلی گئی... تھوڑی دیر بعد امام مالک رحمة الله علیه دروازے پر تشریف لائے... مدینه منورہ کے امیر نے مکہ مکرمہ کے امیر کا خط انھیں دیا... امام صاحب نے خط پڑھنا شروع کیااور جب سفارشی عبارت پر پہنچ تو بول اٹھے:

"سان الله ارسول الله صلى الله عليه وسلم كاعلم سفار شول سے حاصل كيا جائے لگا۔" مدينہ كے امير بيان كر هجرائے گئے اور ان سے كوئى بات نه بن پڑى ... بيد كيفيت محسوس كركے بيجے نے خودا بين بارے ميں مجھ بتايا... امام صاحب نے اس كى با تيس بن كر بوچھا: ""تمھارانام كيا ہے۔"

انھوں نے کہا:

"جی!میرانام محرے۔"

اب امام ما لک نے فرمایا:

''محمد!اللہ سے ڈرو! گناہوں سے بچو، کیونکہ آیندہ تم بہت باحیثیت بنو گے،ٹھیک ہے تم کل سے آجانا،کین اپنے ساتھ ایسے آدمی کولا ناجوتمھارے لیے''مؤطا''پڑھے۔

اس بات کے جواب میں اس نے کہا:

"مؤطاتومين خودزباني يرهسكتا مول-"

امام ما لک جیران ہوئے ان ہے مؤطائی اور انھیں اپنے خاص شاگر دوں میں شامل کرلیا۔

یہ بچہ بعد میں امام شافعی کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کا نام محمہ بن اور لیں تھا۔ آپ ہائمی خاندان سے تھے۔ آپ شافعی کہلائے۔ خاندان سے تھے۔ آپ شافعی کہلائے۔ والدمحر م آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ والدہ محر مدکا نام فاطمہ بنتِ عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب تھا۔ یعنی آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھیں۔ خاندان سے تھیں۔

آپ من 150 ہجری میں ملک شام کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے۔ دوسال کی عمر میں آپ کو مکہ مکر مدلایا گیا۔امام صاحب کی والدہ کہتی ہیں:

"شافعی ابھی پیدا ہونے والے تھے کہ میں نے خواب و یکھا کہ مشتری ستارہ میرے جسم سے نکلا اور مصر میں گرا۔ پھراس کی روشنی ہر شہر میں پنجی تبعیر بتانے والوں نے اس خواب کوئن کرکہا:

"اس خاتون كيطن سے ايك عالم پيدا ہوگا۔اس كاعلم مصرے تمام شہروں ميں مجيل



ا<u>ئےگا۔"</u>

بین میں آپ تیراندازی اور گھڑ ہے سواری کے شوقین تھے... اس عمر میں دی کے دی نشانے سیجے لگا لیتے تھے... پھر جب علم کا شوق شروع ہوا تو دن رات پڑھنے میں مشغول نظرآنے لگے... تعلیم کی ابتدا مکہ ہے ہوئی... اس کے بعد مدینہ منورہ میں علم حاصل کیا... عربی اشعار میں بھی مہمارت حاصل کی ... اپ چچا محمد بن شافع اور مسلم بن خالد زنجی ہے حدیث نے۔ حدیث ہے۔

امام مالک کی اجازت کے بعد آپ ان کے درس میں شریک ہونے گئے۔ یہاں سے دین علوم میں مہارت عام ہو چکی تھی۔اس دین علوم میں مہارت عام ہو چکی تھی۔اس زمانے میں یمن کا امیر مکہ کرمہ آیا۔امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ قریش کے بوے بوے سرداروں نے یمن کے امیر سے کہا:

''امام شافعی کویمن لے چلیں۔''

یمن کے امیر نے امام شافعی سے درخواست کر دی کہ آپ یمن آ جا کیں۔ آپ نے حامی بھرلی۔سفر کے لیے تیار ہوئے تو والدہ کے پاس سفرخرچ کے لیے پینے نہیں تھے۔ آپ نے مجبور اُاپنی والدہ کی ایک جا درسولہ دینار میں رئمن رکھی اور اس طرح سفر کیا۔

یمن پہنچ تو امیر نے ایک ذمے داری آپ کوسونپ دی۔ آپ نے نہایت خوبی سے
اس ذمے داری کو نبھایا۔ اس پر امیر خوش ہوا۔ اس نے آپ کوتر تی دے دی۔ چند دنوں بعد
مزید ترقی دے ڈالی۔ آپ کی حسنِ کارکردگی مشہور ہوگئی۔ اس زمانے میں یمن سے عمرہ
کرنے والوں کی ایک جماعت مکہ آئی۔ ان لوگوں نے دہاں امام شافعی کا ذکر کیا۔ اس طرح
ان کی شہرت میں اضافہ ہوا۔

يمن ميں كچھ مت كزاركرآپ بغداد محے - وہاں امام محمد بن شيباني رحمة الله عليه ب

فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ امام محمد ، امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگر دیتھے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے:

> "میں امام مالک، پھرامام محر کے استاد ہونے کوشلیم کرتا ہوں۔" ایک بارآپ نے بتایا۔

''میں نے امام محمہ ہے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر احادیث بیں۔'' (جامع البیان 99/1)

آپ بيجمي کها کرتے تھے:

''اگرلوگ فقہاء کے بارے میں انصاف ہے کام لیں تو اضیں معلوم ہوگا کہ انھوں نے امام محمد جیسا فقیہ نہیں دیکھا۔اگروہ نہ ہوتے تو علم میں میری زبان اتنی نہ کھلتی۔تمام اہلِ علم فقہ کے علم میں اہلِ عواق کے حتاج ہیں۔تمام اہلِ عراق اہلِ کوفہ کے حتاج ہیں اور تمام اہلِ کوفہ امام ابو حنیفہ کے حتاج ہیں اور میں نے ان کے شاگر دامام محمد جیسا عالم نہیں دیکھا۔ بہب میں انھیں قرآن ان پڑھتے ہوئے سنتا تھا تو یوں لگتا تھا گویا قرآن ان کی زبان میں اترآیا جب میں انھیں قرآن پڑھتے ہوئے سنتا تھا تو یوں لگتا تھا گویا قرآن ان کی زبان میں اترآیا ہے۔ میں نے جس عالم ہے کوئی فقہی اور علمی سوال کیا ،امام محمد کے علاوہ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہی نمود ار ہوئے۔ میں نے امام محمد سے زیادہ اللہ کی کتاب کا جانے والا نہیں دیکھا۔''

امام محدر حمة الله عليه بھی اپناس لائق اور فائق شاگرد کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ دین سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد بھی کرتے تھے۔ ابوحسان زیادی کہتے ہیں:

'' میں نے امام محمد رحمة اللہ علیہ کوکسی کی اتن تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی وہ امام شافعی کی کیا کرتے تھے۔ایک دن امام محمد جانے کے لیے سواری پربیٹھ گئے۔ایسے میں امام شافعی

آ گئے۔امام محمد نے ای وقت سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا۔سواری سے اتر کر گھر آ گئے اور رات گئے تک ان کے ساتھ رہے۔ (ابنِ خلکان)

امام شافعی رحمہ اللہ کا آخری تعلیمی سفر بغداد میں امام محمہ بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی درس گاہ پرختم ہوا اور پہیں امام صاحب نے فقہ اور اپنے اقوال پر کتاب ترتیب دی۔ اسے قول قدیم کہاجاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بغداد میں آنے کے بعد ہی امام شافعی رحمہ اللہ کی علمی شہرت عام ہوگئی ... اور ایک و نیانے ان کے علم سے فیض حاصل کیا۔ آپ پہلی مرتبہ بغداد میں سن 195 ہجری میں آئے ... بغداد میں قیام کے دوران ان کے درس میں اور یب حضرات بھی شرکت کرتے تھے۔

حسن بن محدزعفرانی کہتے ہیں کہ میں نے تو کیا،کسی نے بھی ان کے دور میں ان جیسا عالمنہیں دیکھا۔

الفضل زحاج كہتے ہيں:

''جس وقت امام شافعی رحمہ اللہ بغداد میں تشریف لائے، وہاں کی جامع مسجد میں چالیس پچاس علمی اور دری حلقے جاری تھے۔امام صاحب ایک ایک حلقے میں بیٹھ کرحاضرین کواحادیث سناتے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ تمام حلقے جمع ہو گئے۔سب کا ایک حلقہ بن گیا اور بیحلقہ امام صاحب کا حلقہ بن گیا۔ بغداد میں آپ ناصر الحدیث کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس زمانے میں امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ بھی ان سے بڑے ادب اور احتر ام سے علم حاصل کرتے تھے۔ایک مرتبہ بجی بن صین نے امام احمد کے بیٹے صالح سے کہا:

ماصل کرتے تھے۔ایک مرتبہ بجی بن صین نے امام احمد کے بیٹے صالح سے کہا:

ماصل کرتے تھے۔ایک مرتبہ بجی بن صین نے انھیں اس حال میں چلتے دیکھا ہے کہ شافعی سواری پرچل رہے ہیں اور آپ کے والدرکا بھا ہے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔'' مواری پرچل رہے ہیں اور آپ کے والدرکا بھا ہے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔'' مالے نے بجی اور آپ کے والدرکا بھا ہے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔'' مالے نے بجی بن حسین کی ہیہ بات اپنے والدکو جاکر بتائی تو امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ صالح نے بجی بن حسین کی ہیہ بات اپنے والدکو جاکر بتائی تو امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ صالح نے بھی بن حسین کی ہیہ بات اپنے والدکو جاکر بتائی تو امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ صالح نے بھی بن حسین کی ہیہ بات اپنے والدکو جاکر بتائی تو امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ حسالہ کے نے بھی بی بی ہوئے ہوئے کی بن حسین کی ہیہ بات اپنے والدکو جاکر بتائی تو امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ میں خوا

WI S

نے بیٹے ہے کہا:

'' جاکران ہے کہددو، اگر آپ فقیہ بنتا جا ہے ہیں تو امام شافعی کی سواری کی دوسری رکاب آپ تھام لیں۔

حسن بن محمد زعفرانی کہتے ہیں:

"امام صاحب بغداد آئے تو ہم چھ طلبہ ان کے درس میں جانے گئے، احمد بن صنبل، ابوتور، حارث نقالی، ابوعبدالرحلٰ میں اور ایک اور طالب علم۔

اس ساری گفتگو کا بتیجہ بید لکلا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بغداد میں علم حاصل کیا،ان میں سے چندا یک کے نام یہاں درج کیے جاتے ہیں:

محمد بن علی بن شافع ،مسلم بن خالد زنجی ، ما لک بن انس ،سفیان بن عیبینه ، ابراہیم بن محمد بن ابویجیٰی ،فضیل بن عیاض ،محمد بن حسن شیبانی (امام محمد) داؤ دبن عبدالرحمٰن ،محمد بن عثمان بن صفوان ، یجیٰ بن ابوحسان تینسی رحمهم الله وغیر ه (تاریخ بغداد)

که مکرمه میں آپ نے سات سال کی عمر میں قر آن کریم حفظ کیااور تجوید کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے اس وقت کے استاد قاری اساعیل بن عبداللہ بن مطنطین کی ہیں۔ ان کا انتقال سن 190 ہجری میں ہوااور اس وقت ان کی عمر نو ہے سال تھی۔

آپ نے نوعمری ہی میں فقہ انتوی ، حدیث ، تفییر ، تیرا ندازی اور شہ سواری میں اس حد تک کمال حاصل کرلیا کہ آپ بہت مشہور ہو گئے۔ان کے اسا تذہ تک آپ کی قابلیت کا اعتراف کرنے گئے۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ آپ کے اُستاد مسلم بن خالد زنجی کا اعتراف کرنے گئے۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ آپ کے اُستاد مسلم بن خالد زنجی نے آپ کوفتوی دی نے کی اجازت دے دی تھی ۔ عبدالرحمٰن بن مہدی نے گواہی دی:

''امام شافعی رحمہ اللہ بہت سوجھ ہو جھ کے مالک ہیں۔''
بشرمدلی نے جج سے واپسی پر بغدان آکراسے دوستوں کو بتایا:

"میں نے مکہ میں ایک قریثی جوان دیکھا ہے،اس کی لیافت اور قابلیت سے ڈرلگتا ہے۔"

سفیان بن عیدینها کرتے تھے:

'' شافعی اپنے زمانے کے جوانوں میں سب سے افضل ہیں۔''

كوكى ان سےخواب كى تعبير يو چھاتو كہتے:

"شافعی ہے معلوم کرد۔"

عبدالرحمٰن بن مهدى نے امام شافعي كوان كى جوانى كے دنوں ميں لكھا:

'' آپ میرے لیے ایک کتاب کھیں جس میں حدیث کے تمام فنون، اور فقہ کے کل بھوں''

اس پرآپ نے ایک کتاب کھی ... اس مشہور کتاب کا نام الرسالة ہے:

آپ تن 199 ہجری یا تن 201 ہجری میں مصر چلے گئے تھے اور پھر تاحیات وہیں رہے۔ وہیں وفات پائی۔ جب آپ مصر میں آئے تھے تو اس وقت بہت تک دی تھی مصر میں آئے تھے تو اس وقت بہت تک دی تھی مصر میں آپ کوعبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن کم مصر کے مشہور عالم تھے یہاں ہوئی۔ بیعبداللہ بن تھم مصر کے مشہور عالم تھے اور امام مالک کے مسلک پر تھے۔ ان کے صاحب زادے کہتے ہیں:

''امام شافعی رحمہ اللّٰدروز انہ ہمارے یہاں سے امام مالک کی کتابوں کے دوجز لے جاتے ، دوسرے دن ان کوواپس کر کے دوسرے دوجز لے جاتے۔

عبدالله بن عبدالکم کے صاحب زادے کا نام محمہ بن عبدالله بن عبدالکم تھا۔انھوں نے بھتے کی شاگردی اختیار کرلی تھی۔امام شافعی انھیں بہت قدر کی نگاہ ہے ویکھتے ہے۔ تھے۔

## شاگردوں میں سے ایک شاگردمزنیٰ کابیان ہے:

''ہم لوگ امام شافعی سے حدیث سننے کے لیے جاتے تو پہلے ان کے دروازے پر بیٹے ... اندرآنے کی اجازت ملتی تو اندر جاتے ... لیکن محمہ بن عبداللہ بن عبدالحکم آتے تو سید ھے اندر چلے جاتے ۔ یہ دیر تک امام صاحب کے پاس رہتے ... امام صاحب بعض اوقات ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ... امام صاحب نیچ آ کر شاگر دوں کو درس دیتے۔ اوقات ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ... امام صاحب فراغت کے بعد محمہ بن عبداللہ بن عبدالحکم اپنی سواری پر واپس جانے گلتے تو امام صاحب کہتے :

## " كاش ميرابھى كوئى ايسابى بيٹا ہوتا\_"

امام صاحب کاعلم تین مرکزی شہروں میں عام ہوا، یعنی ملّه مکرمہ، بغداد اور مصر، ان شہروں میں امام صاحب کی مجلس قائم ہوئی۔ بغداد میں آپ نے دوسال اور چند ماہ تک قیام کیا۔ اس دوران وہاں کے لوگوں نے آپ سے فیض اٹھایا۔ مصر میں آپ پانچ یا چھے سال کھیا ہے۔ مصر کے لوگوں نے تو اس طرح آپ سے علم حاصل کیا کہ ان کے علم اور فقہ کے کاشر اور تر جمان بن گئے۔ آپ کا فقہ کو اقوالِ قدیمہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے میں حدیث، فقہ اور فتو کی کے دومشہور مرکز حجاز اور عراق تھے۔ امام صاحب نے دونوں مرکز وں سے فیض حاصل کیا۔ دونوں مرکز وں کے ملمی مسائل سے پوری واقفیت حاصل کی۔ مکہ مکر مہ سے فیض حاصل کیا۔ دونوں مرکز وں کے علمی مسائل سے پوری واقفیت حاصل کی۔ مکہ مرمہ میں امام سلم بن خالد ذنجی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کے شاگر دابن جرت کے تھے۔ امام سلم بن خالد زنجی ماصل کی۔ بغداد جاکر امام محمد سے علم حاصل کیا جوشا گرد میں آپ نے امام مالک سے نقلہ کے بند کرتے ، لیکن بعض میں آپ نے امام مالک سے نقاد کرتے تھے۔ اس پر اوگوں نے اعتراض کیا اور کہا:

WIS

"آپامام مالک کواپنااستاد مانتے ہیں اور ان سے اختلاف بھی رکھتے ہیں۔"
اس سوال کا جواب دینے کے لیے انھوں نے کتاب کھی۔ ابواسحاق شیرازی کہتے ہیں:
اس اختلاف کے باوجود ہم امام شافعی کوامام مالک کے اصحاب میں شار کرتے ہیں۔ ای
طرح امام مالک کے اصحاب میں سے پچھاور حضرات نے بھی امام مالک سے اختلاف کیا
ہے اور بیا ختلاف امام شافعی کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔

امام صاحب کے درس کی مجلس اس دور کے فقہاء کی طرح قائم ہوتی تھی۔ آپ اپنے شاگردول کونہایت شفقت ہمجبت اور خلوص سے پڑھاتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے:

''اگر میر ہے بس میں ہوتا کہ میں اپنے شاگر دول کو علم کھلا دول تو ضرور کھلا دیتا۔''
آپ کے درس کی جومجلس بغداد میں گئی تھی ، اس میں امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ بھی شریک ہوتے تھے۔ بغداد سے نکلتے وقت آپ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے:

شریک ہوتے تھے۔ بغداد سے نکلتے وقت آپ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے:

''میں نے احمد بن ضبل سے زیادہ پاک باز ، مقی ، فقیہ اور عالم کی کونہیں چھوڑا۔''
ایک مرتبہ آپ نے کہا:

"تین علاء زمانے کے عجائبات میں سے ہیں۔ایک عربی خوا یک کلمہ بھی ٹھیک طرح سے ادانہیں کرتا، یہ ابوثور ہے، دوسراعجمی شخص جوالک کلمے میں بھی غلطی نہیں کرتا، یہ حسن زعفرانی ہے اور تیسرا چھوٹا شخص جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو بڑے علاء اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہ احمد بن ضبل ہیں۔"

ایک مرتبه کها:

"میں نے دوآ دمیول سے زیادہ عقل مند کسی کوئیس دیکھا۔احمد بن صنبل اور سلیمان بن داؤ دہاشمی کو۔"

بيتمام حضرات امام شافعي كے شاگر دہيں ۔ امام صاحب نہايت ذہين اورفهم وفراست

ك ما لك تق \_ ابوعبيد كت بين:

'' میں نے شافعی سے زیادہ کسی کوعقل مندنہیں دیکھا اور نہان سے کامل انسان دیکھا ۔۔''

ہارون بن سعیدا ملی کہتے ہیں:

''اگر امام شافعی پھر کے ان ستونوں کولکڑی کے ستون ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ''

محد بن عبدالله بن عبدالكم كاقول ب:

''اگرشافعی نه ہوتے تو میں کچھ نہ جانتا۔انھوں نے مجھے قیاس سکھایا۔''

یونس بن عبدالاعلیٰ کا قول ہے:

''جو خص ان کی باتوں کو مجھ لے، وہ انتہائی سمجھ دار ہے۔''

جب آپ بغداد میں قیام پذیر تھے،اس وقت ہارون رشید نے اپنے در بار کے خاص آ دی فضل بن رہیج کو تھم دیا:

"محمر بن ادريس حجازي (يعني امام شافعي) كومير بي ياس لاؤ\_"

جس وقت ہارون رشید نے بیہ تھم دیا، اس وقت وہ اپنے خاص لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے۔سامنے تلوارر کھی تھی۔

فضل بن رہیج ڈرتے ڈرتے امام صاحب کی خدمت میں گئے، وہ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا:

" آپ کوامیر المؤمنین یا د کررہے ہیں۔"

امام شافعی فورا بولے:

"'بسم الله!"

پھر دعا پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔فضل بن رہے آگے آگے تھے اور امام صاحب اس کے پیچھے چل رہے تھے اور امام ماحب اس کے پیچھے چل رہے تھے۔کل کے دروازے پر پہنچ کرفضل اندر گئے۔ان کا خیال تھا کہ خلیفہ امام صاحب کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑے ہوں گے ... لیکن ایسا نہیں تھا... فضل بن رہیج نے انھیں امام صاحب کی آمد کی خبر دی ... س کر ہارون رشید بولے:

''انھیںاندرلےآؤ۔''

امام صاحب جب خلیفہ کے سامنے پہنچ تو وہ یک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ان کا چہرہ روثن ہوگیا۔آگے بڑھ کرمصافحہ کیااور بولے:

''ابوعبداللہ! ہمیں بین نہیں تھا کہ آپ کو قاصد کے ذریعے بلوا کیں۔ مجھے خود حاضر ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے آپ کے لیے دس ہزار دینار کا تھم دیا ہے، میں بیر تم آپ کے ساتھ مجھوار ہاہوں۔''

امام شافعی رحمه الله نے فرمایا:

" مجھان کی ضرورت نہیں۔"

جب آپ یہال سے مصر گئے تو وہال کے لوگوں نے آپ کے لیے تین ہزار دینار کا بندوبست کیا اور ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے بید ینار قبول فرمالیے... کسی نے آپ سے یو چھا:

"آپ نے خلیفہ ہارون رشید سے تو دینار لیے ہیں اور بی قبول فر مالیے ... یہ کیوں؟" آپ نے فر مایا:

"دوسلطانی احسان تعلسیاتل علم کی طرف سے علمی تعاون ہے۔"
کین کی سرکاری طازمت چھوڑ کرآپ مکہ آئے... اس وقت آپ کے پاس دس ہزار

دینار تھے... لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آنا شروع ہوئے... ان میں ضرورت مند بھی آئے... آپ نے وہ تمام رقم ضرورت مندوں میں تقتیم کر دی اور خود ملّه مُکرّ مه آکر قرض لیا:

آپ روزانہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ رمضان میں غریبوں اور مسکینوں کو اور زیادہ دیا کرتے تھے۔ایک شخص نے آپ کا کرتہ درست کیا، آپ نے اسے ایک دینار دیا اور فر مایا: "معاف کرنااس وقت میرے یاس یہی ہے۔"

ایک شخص نے آپ کا کوڑااٹھا کر دیاتو آپ نے اسے دیناروں کی ایک تھیلی دے دی۔ ربیع کہتے ہیں:

''ہم نے اپے شہر مصر میں بہت سے تی دیکھے، لیکن امام شافعی جیسانہیں ویکھا۔ جب کوئی آ دمی ان سے سوال کر تا اور آپ کے پاس دینے کے لیے پچھ نہ ہوتا تو آپ کے چہر سے کارنگ شرم کی وجہ سے بدل جاتا۔''

ایک مرتبدامام صاحب حمام میں عنسل کے لیے گئے تو اس کے مالک کو بہت سامال دے آئے... آپ بہت زندہ دل تھے۔خوش مزاج تھے۔ اپنے شاگردوں سے بہت عقیدت سے پیش آتے تھے۔آپ فرمایا کرتے تھے:

"جوفض این آپ کو نیچانہیں کرے گا،اس کی تعظیم نہیں کی جائے گا۔"

آپ حضور نی کریم صلّی الله علیہ وسلّم کے اخلاقِ حسنہ کی پیروی کیا کرتے تھے ہے ہیں کہ افکا میں نے امام احمد بن خلبل کے فضل بن بزازا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سال میں نے امام احمد بن خلبل کے ساتھ جج کیا۔ ہم مکہ میں ایک ہی مکان میں تھہرے ۔ صبح کی نماز کے بعد میں مسجد حرام میں درس کی الگ الگ مجلس سے تریب جا کر ویکھا۔ احمد بن حنبل ایک بدری جوان کی مجلس میں نظر آئے۔ میں نے ایک ایک جزیب جا کر کہا:

WIS

" آپسفیان بن عیدیند کی مجلس چھوڑ کریہاں بیٹھے ہیں، حالانکدان کی مجلس میں بڑے اہلِ علم موجود ہیں۔" اہلِ علم موجود ہیں۔"

بین کرامام احمد بن عنبل نے کہا:

''خاموش رہو۔اگراس جوان کی عقل تمصیں نہلی تو میرے خیال میں قیامت تک اسے نہیں پاؤے ... اس لیے کہ میں نے اللّٰہ کی کتاب کا اس سے بڑھ کرکوئی فقیہ ہیں پایا۔'' نہیں پاؤگے ... اس لیے کہ میں نے اللّٰہ کی کتاب کا اس سے بڑھ کرکوئی فقیہ ہیں پایا۔'' یہن کرانھوں نے یو چھا:

"پيکون ہيں؟"

امام احمد بن حنبل نے جواب دیا:

'' بەمچىرىن اورلىس يعنى امام شافعى ہيں۔''

بلال كہتے ہيں:

''شافعی نے علم کے قل کھول دیے ہیں۔''

ابن مشام كہتے ہيں:

"لغت كمعاطع مين امام شافعي سے برد هركوكي نہيں \_"

آپ بہت خوب صورت تھے۔عطریات بہت پند کرتے تھے۔جس ستون سے ٹیک لگا کر درس دیتے تھے۔اس ستون کو بھی خوشبولگائی جاتی تھی۔طبیعت میں نفاست تھی۔لباس اور غذا کا خیال رکھتے تھے۔کسی نے آپ کا حال پوچھا تو فر مایا:

"الشخص كى كيا حالت ہوگى جس سے اللہ تعالى قرآن كا، رسول الله صلى الله عليه وسلم سنت كا، شيطان گنا ہوں كا، زمانه اپنے مصائب كا، نفس اپنی خواہشات كا، الل وعيال روزى كا اور ملك الموت روح قبض كرنے كا مطالبه كرتا ہے۔"

اور ملك الموت روح قبض كرنے كا مطالبه كرتا ہے۔"
آپ فرما يا كرتے تھے:

''دین کاعلم کوئی شخص مال داری ہے حاصل کر کے کامیاب نہیں ہوسکتا۔البتہ جوشخص نفس کی ذلت ،فقر دمختاجی اورعلم کی حرمت کے ساتھ اسے حاصل کر ہےگا،وہ کامیاب ہوگا۔'' آپ نے بہت کی کتابیں لکھیں۔فقہ کے اصولوں پر کتاب الرسالہ کھی۔ تیراندازی اورشہ سواری کے موضوع پر بھی کتابیں لکھیں۔

جاحظ کہتے ہیں:

'' میں نے امام شافعی کی کتابیں دیکھی ہیں۔ وہ گند ھے ہوئے موتی ہیں۔ میں نے ان سے بہتر مصنف نہیں دیکھا۔

آپ من 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور رجب کی آخری تاریخ من 204 ہجری میں مصر میں وفات پاگئے۔اس وفت آپ کی عمر 54 یا 58 سال تھی۔ اپنی وصیت کے مطابق بیاری کے دنوں میں عبداللہ بن عبدالکم کے ساتھ رہے ... انھی کے گھر میں انقال فر مایا... کفن دفن کی سعادت صاحبز اووں نے حاصل کی ... مصر کے امیر نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔ اسی رات رہے بین کہ میں نے پوچھا: اسی رات رہے بین کہ میں نے پوچھا: اسی رات رہے بین کہ میں نے پوچھا: اسی رات رہے بین کہ میں نے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟"

امام صاحب فے جواب دیا:

"الله تعالیٰ نے مجھے نور کی کری پر بٹھایا۔"

رئیج کہتے ہیں،امام صاحب کی وفات کے بعد ہم ان کے درس کے حلقے میں بیٹھے تھے کہایک دیہاتی آیا۔اس نے سلام کے بعد پوچھا:

"اس حلقے کے شمس وقمر کہاں ہیں؟"

مم نے اسے بتایا:

''ان کا انقال ہو گیا ہے۔''

يين كروه چھوٹ كررويا... پھريدالفاظ كے اور چلا گيا:

"الله تعالی اس پررم کرے، اس کی مغفرت فرمائے، کس خوبی سے فقہ تمجھا تا تھا...
گتھیوں کوسلجھا تا تھا، اپنے مقابل کو واضح دلیل سے ہدایت دیتا تھا... اپنے اجتہاد سے مسائل کے بند دروازے کھولتا تھا۔

امام صاحب کے دو صاحب زادے تھے۔ ایک ابوالحن محمد تھے۔ یہ قاضی تھے۔ دوسرے عثمان تھے۔ انھوں نے امام احمد بن طنبل سے علم حاصل کیا۔ آپ کی ایک صاحب زادی بھی تھیں۔ ان کا نام زینب تھا۔ ان سے ابومحمد احمد بن محمد بیدا ہوئے۔ پائے کے عالم بنے۔ امام شافعی کے بعدان کے علاوہ ان جیسا اور کوئی عالم پیدائہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ وں رحمتیں نازل ہوں۔ آمین۔

rough the first the second of the



## امام احمر بن حنبل رحمة الله عليه

صنبل نامی ایک شخص خراسان کے شہر مرومیں رہتے تھے۔ کسی وجہ سے انھوں نے اپنا وطن چھوڑ ااور سن 164 ہجری میں بغداد چلے آئے۔ اس وقت ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ بغداد آنے کے بحری میں دن بعدان کا انتقال ہو گیا اور رہتے الاول سن 164 ہجری میں ان کے ہاں بچہ بیدا ہوا۔ ماں نے اس بچ کا نام احمد رکھا۔ یہ بچہ امام احمد بن صنبل شیبانی بغدادی کے نام سے مشہور ہوا۔

امام صاحب کی والدہ قبیلہ بنی شیبان سے تھیں۔ان کی والدہ کا نام صفیہ بنتِ میمونہ بنتِ میمونہ بنتِ عبدالملک شا۔ مطلب بید کہ امام احمد بن طبل کے نانا کا نام عبدالملک تھا۔ بیقبیلہ شیبان کے سرداروں میں سے تھے۔ان کے ہاں مرومیں عرب کے قبائل آتے تھے۔ بیان کی خوب خاطر تواضع کیا کرتے تھے…امام صاحب کے والد طبل بھی ان دنوں مرومیں انھی کے ہاں رہتے تھے۔ پھر انھوں نے ان کی صاحب زادی سے شادی کرلی۔

مال نے اپنیتم بچکو بہت پیارے پالا۔خوب ذوق شوق سے انھیں تعلیم دلوائی۔ احمد بن عنبل اپنی والدہ کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے۔آپ بچپن ہی سے مکتب میں تعلیم حاصل کرنے لگے تھے اور اس زمانے میں ان کی شرافت، نیک نفسی اور بزرگ کی شہرت ہوگئ تھی۔ اس زمانے میں خلیفہ رقّہ کے مقام پرتھا۔ بغداد کے امیر اور وزیراس کے ساتھ تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو خط لکھا کرتے تھے۔ان کے خطوط جب بغداد میں پہنچتے تو ان امیروں اور وزیروں کی عورتیں کمتب کے معلم کو پیغام بھجوا تیں کہ خطوط کے جوابات لکھنے کے لیے احمہ بن ضبل کو بھیج دیں ، تا کہ وہ ہمارے خطوط کے جوابات لکھ دیں۔

امام احمد بن صنبل وہاں آتے اور سر جھکا کر بیٹھ جاتے۔ای حالت میں خطوط کے جوابات لکھتے رہتے۔یعنی نگاہ او پڑہیں اٹھاتے تھے… بیرحالت تھی آپ کی بجپین میں بھی۔ ابوسراج کہتے ہیں:

''میرے والد، امام احمد بن صنبل کی شرم و حیااور شرافت پر جیران ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے، میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کافی دولت خرچ کرتا ہوں۔ان کے لیے استاد مقرر کرتا ہوں کہ وہ ادب سیکھیں گر میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہور ہا ہوں۔دوسری طرف احمد بن صنبل میتیم لڑکا ہے،لیکن تعلیم کے میدان میں کس قدر تیزی ہے آگے بڑھ رہا ہے۔''

امام صاحب نے مدرسے کی تعلیم کے بعد 16 سال کی عمر میں حدیث کی تعلیم شروع کی۔آپ نے تعلیم کی ابتدا قاضی ابو یوسف کے درس کے حلقے سے کی۔آپ خود کہتے ہیں: ''میں نے سب سے پہلے ابو یوسف سے حدیث سیمی ۔''

امام صاحب نے بغداد کے اساتذ ہُ حدیث سے علم حاصل کرنے کے بعد کوفہ، بھرہ، کمہ، مدینہ، یمن، شام جزیرہ ابادانی دغیرہ کاسفر کرکے وہاں کے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ تعلیم کے سلسلے میں آپ نے جوسفر کیے۔ان کی تفصیل آپ خودان الفاظ میں بیان کر تریں:

"میں نے س 179 ہجری میں علی بن ہاشم بن برید سے علم حدیث حاصل کیا۔ بدمیرا

تعلیم کا پہلا سال تھا۔ ای سال مشیم بن بشیر سے حدیث سی۔ پھر ای سال عبداللہ بن مبارک آخری بار بغداد آئے۔ میں ان کے درس کی مجلس میں گیا تو معلوم ہوا، وہ طرسوس چلے گئے۔ان کا انقال من 181 ہجری میں ہوا۔اس ونت میری عمر 16 سال تھی۔ہشیم بن بشیر کے انتقال کے وفت میں ہیں سال کا تھا۔اسی زمانے میں حماد بن زیداور ما لک بن انس كانقال ہوا\_میں ہشیم بن بشیر کی مجلس میں سن 183 ہجری تك رہا۔اس سال ان كا انقال ہوا۔ ہم نے ان سے کتاب الج لکھی۔وہ ایک ہزاراحادیث پرمشمل تھی۔اس کے علاوہ كتاب القصنا، بعض تفاسيراورمخضر كتابين لكصين \_تقريباً تين ہزار احادیث جمع كيس -مشيم ہمیں کتاب البخائز کا املا کرارہے تھے۔ای دوران حماد بن زید کے انتقال کی خبر پینچی ۔ مشیم ك انقال سے يہلے ميں نے عبد المومن بن عبد الله بن خالد عيسى سے حديث كاعلم حاصل كيا-ين 182 ہجرى ميں رے كے عالم ابو مجاہد على بن مجاہد كاملى سے حديث حاصل كى -اى سال ملک رے کا سفر کیا۔ بن 186 ہجری میں بھرہ کا پہلاسفر کیا۔ بن 187 ہجری میں مکہ مکرمہ گیا۔وہاں سفیان بن عیبینہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمارے مکہ پہنچنے سے کچھ يهل فضيل بن عياض كا انقال مو چكاتها -اى سال ميس نے پہلا حج كيا -ابراميم بن سعد سے حدیث لکھی۔ ان کے پیچھے کئی بار نماز پڑھی۔ سن 198 ہجری میں ہم لوگ یمن میں عبدالرزاق کے یہاں تھے۔سفیان بن عیدنداورعبدالرحمٰن بن مہدی اور یجیٰ بن سعیدخطان کی و فات کی خبر ملی \_ین 194 ہجری میں بھر ہ میں سلیمان بن حرب اور ابوالنعمان عارم اور ابوعمر حوض سے حدیث سیکھی اورا گرمیرے پاس بچاس درہم ہوتے تو میں جریر بن عبدالحمید کے ہاں رے جاتا۔میرے بعض ساتھی گئے گرمیں نہ جاسکا۔کوفہ گیا تو ایسے مکان میں تھہرا جس میں اینك كا تكية تھا۔ وہاں مجھے بخار ہوگيا تو والدہ كے پاس چلا آيا، ميں والدہ كى اجازت کے بغیر کوفہ گیا تھا۔ یانچ باربھرہ گیا۔ پہلی بارر جب س 186 ہجری میں گیا۔وہاں معمر بن سلیمان سے حدیث لی۔ دوسری بارسن 190 ہجری میں گیا۔ تیسری بار سن194ہجری میں گیا۔ وہال کیجیٰ بن سعید کے ہاں چھ ماہ تھہرا۔ وہاں سے واسط پہنچا۔ وہاں یزید بن ہارون کی خدمت میں پہنچا۔ یہ بات جب کییٰ بن سعید نے سی تو انھوں نے کہا:

> ''احمد بن حنبل یزید بن ہارون کے ہاں کیا کریں گے۔'' مطلب بیتھا کہ وہ یزید بن ہارون سے علم میں آ گے ہیں۔

ابراہیم بن ہاشم کا بیان ہے کہ یزید بن عبدالحمید رے سے بغداد آئے اور بنی میتب میں تھہرے۔ وہاں سے مشرقی بغداد آئے۔ان دنوں دریائے دجلہ میں خطرناک سیلاب آیا ہوا تھا۔ میں نے احمد بن عنبل سے کہا:

"جملوگاس پارچل کریزید بن عبدالحمید سے احادیثِ مبارکسیس،" جواب میں امام احمد بن طنبل نے فرمایا:

''میری مال مجھے اجازت نہیں دیتی۔ دریائے دجلہ میں سیلاب آیا ہواہے۔'' تب میں نے تنہا جا کران سے پڑھا۔ یہ سیلا ب ن 186 ہجری میں آیا تھا۔ اس وقت ہارون رشید کی طرف سے بغداد کا حاکم سندھی بن شا یک تھا۔ اس نے لوگوں کو دجلہ پار کرنے سے روک دیا تھا۔

يعقوب بن اسحاق بن ابواسرائيل كابيان ب:

"میرے والداوراحمد بن طنبل نے علم حاصل کرنے کے لیے بحری سفر کیا۔ایے میں کشتی ٹوٹ گئی تو انھیں ایک جزیرے پراتر ناپڑا۔"

آپ کے صاحب زادے عبداللہ کا بیان ہے:
"میرے والدنے بیدل طرسوں کا سفر کیا۔"

امام صاحب خود بیان کرتے ہیں:

''میں میں ابراہیم بن عقبل کے پاس پہنچا۔ وہ سخت مزاج تھے۔ان تک رسائی مشکل تھی۔ان کے درواز بے پرایک دن پڑار ہا، تب ان کے پاس پہنچا۔انھوں نے مجھ سے صرف دوحدیثیں بیان کیں۔ان کے پاس اگر چہ بہت ی احادیثیں تھیں، لیکن میں ان کے مزاج کی تختی کی بنایران سے مزیدا حادیث نہیں سکا۔

يجيٰ بن يجيٰ كے بارے ميں امام صاحب فرماتے ہيں:

''میرےزویک کی بن کی امام تھے۔اگرمیرے پاس سفرخرچ ہوتا تو میں ان کے ہاں سفر کر کے جاتا۔''

مطلب بیرکہ اس زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے اس قدر سفر کیے جب کہ سفر کرنا آسان کا منہیں تھا۔ سفر پیدل کیا جاتا تھا یا اونٹ اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا۔ بحری سفر بھی عام کشتیوں میں ہوتا تھا اور وہ بالکل محفوظ نہیں تھا۔

احد بن ابراہیم کابیان ہے:

''امام احمد بن طنبل عبدالرزاق کے ہاں مکہ سے آئے۔ میں نے انھیں بہت تھکا ماندہ پایا۔ میں نے ان سے کہا، ابوعبداللہ! آپ نے اس سفر میں بڑی مشقت برداشت کی۔جسم پڑھکن کے آثار ہیں۔''

انھوں نے جواب دیا:

"ہم نے عبدالرزاق سے جوعلم عاصل کیا ہے، اس کے مقابلے میں بیہ مشقت بہت معمولی ہے۔"

ہے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن صنبل نے بچیٰ بن معین کے ساتھ جج کیا۔ امام صاحب نے بچیٰ بن معین سے کہا: '''''''''''''''''''''''۔'' ان شاءاللہ جج کے بعد ہم لوگ عبدالرزاق کے ہاں صنعاء میں جا کران ہے حدیث کاساع کریں گے۔''

امام صاحب كابيان ب:

''ہم طواف کررہے تھے کہ عبدالرزاق طواف میں مل گئے۔ ابن معین انھیں پہپانے تھے۔عبدالرزاق طواف اورنماز سے فارغ ہوکر مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھ گئے۔ ابن معین نے ان کے پاس جاکرسلام کیا اور کہا:

"بيآپ كے بھائى احمد بن عنبل ہيں۔"

عبدالرزاق بولے:

''ان کے بارے میں مجھے اچھی باتیں معلوم ہیں۔''

اس برابن معین نے کہا:

''ان شاءاللہ! ہم کل آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرا حادیثِ مبار کہ نیں گے۔'' اس کے بعد عبدالرزاق اٹھ کر چلے گئے۔ تب امام احمد بن حنبل نے فر مایا:

"آپ نے بیکیا کیا۔ان سے درس کا وعدہ کرلیا؟"

يحي بن معين نے جواب ميں كہا:

"آپتوخودان کے پاس جاکرا حادیث سننا چاہتے تھے۔اللہ تعالی نے آپ کوصنعاء

تك كے لمبسفر سے بچاليا۔سفرخر چے ہے بھی چے گئے۔"

اس پرحضرت امام احمد بن منبل نے کہا:

''الله تعالی مجھے ایسی حالت میں نہ دیکھے کہ آپ کے کہنے سے اپنی نیت خراب کر لول -ہم حدیث ان کے ہاں صنعا جا کر ہی سنیں گے ۔''

چنانچہ جج سے فراغت کے بعد امام صاحب نے یمن کا سفر کیا۔ صنعا پہنچے اور

عبدالرزاق سے علم حاصل کیا، حالانکہ اس وقت آپ شدید مالی مشکلات سے دو چار تھے۔ یہ سفر کرنے کے لیے آپ نے سار بانوں کے ہاں مزدوری کی اور پیسے جمع کر کے بیسفر کیا۔ خودعبدالرزاق کہتے ہیں:

''احمد بن طنبل ہمارے ہاں دوسال تک تھہرے۔ان کی مالی مشکلات دیکھ کر میں نے ان سے کہا، ابوعبداللہ! ہمارے ملک یمن میں تجارت نہیں ہے اور نہ ہی روزی کی فراوانی ہے، یہ کچھ دینار ہیں،ان کوقبول کرلیں، گرانھوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔''

یہ واقعہ یاد کر کے عبدالرزاق رویا کرتے تھے۔امام صاحب بزید بن ہارون کے ہاں سخت سردی کے موسم میں گئے۔مالی مشکلات آڑے آئیں تو اپناجتہ ایک ساتھی کودیا اور فر مایا: ''اسے فروخت کرآئیں۔''

اس ساتھی نے اس بات کا ذکریز بیر بن ہارون سے کر دیا۔انھوں نے دوسودرہم آپ کو مجھوائے۔امام صاحب نے وہ درہم لینے سے انکار کر دیا اور فر مایا:

'' میں ضرورت منداور مسافر ضرور ہوں گرمیں اپنے آپ کواس تتم کے ہدیوں کا عادی بنانا پیندنہیں کرتا۔''

اور بیان دنوں کی بات ہے جب آپ سفیان بن عیبینہ سے علم حاصل کررہے تھے کہ کی نے آپ کے کپڑے چرالیے۔ جب انھیں چوری کا پتا چلاتو پو چھا: ''میری ان تختیوں کے بارے میں بتاؤجن پر میں نے احادیث کھی ہوئی ہیں۔''

انھیں بتایا گیا:

"وه محفوظ ہیں۔"

اس پراطمینان کا اظہار فر مایا۔اس واقعے کے بعد آپ کئ دن تک درس کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے۔ایک ساتھی نے جا کروجہ پوچھی تو بتایا:

Wis

" کپڑے تو چوری ہو گئے … جم پرجو کپڑے ہیں ،وہ پرانے اور میلے ہیں۔" پھرآپ نے اس ساتھی سے ایک دینار لے کر کپڑے ٹریدے۔

آپ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔آپ کے علم اور دین داری کا بہت چر جا تھا،ان عالات میں ایک شخص نے آپ کو دیکھا کہ قلم دوات اٹھائے ایک محدث کی درس گاہ کی طرف چلے جارہے ہیں۔اس نے جیران ہوکر کہا:

''ابوعبداللہ! آپ علم کے لحاظ سے نہایت بلند مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ پھر بھی پڑھنے جارہے ہیں۔''

اس کی بات من کرا پ نے فرمایا:

" بیلم دوات تو قبرستان تک ساتھ جائیں گے۔"

محمد بن اساعیل صانع کابیان ہے، ہم ایک مرتبہ بغداد گئے۔ میں نے امام احمد بن طنبل کواس حال میں دیکھا کہ جوتے ہاتھ میں ہیں اور دوڑے جارہے ہیں۔میرے والد نے بڑھ کران کے کیڑے پکڑ لیے اور یوچھا:

"ابوعبدالله! کب تک طالب علمی کرتے رہیں گے۔ آپ کو بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں ہوتی۔"

امام صاحب نے ان کے جواب میں صرف اتنا کہا:

"موت تك!"

اورآ کے بڑھ گئے۔

طالب علمی کے زمانے میں امام صاحب جو حدیث پڑھتے ، اس پڑمل بھی کرتے۔ یہاں تک کہ جب آپ نے بیعدیث پڑھی کہ آنخضرت صلّی اللّه علیہ وسلّم نے مجھنے لگوائے اور ابوطیبہ تجام کوایک دینار

دیا۔

آپ امام شافعی رحمہ اللہ کے خاص شاگر دوں میں سے ہیں۔ آپ برابران کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ امام شافعی کا انقال ہوگیا۔ ایک مرتبہ آپ کے صاحب زادے نے یوچھا:

'' بیشافعی کون ہیں، میں دیکھا ہوں کہ آپ ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں۔'' امام احمد بن حنبل نے فرمایا:

'' بیٹے! شافعی دنیا کے لیے آفتاب اور بدن کے لیے صحت کی مانند ہیں۔کیاان دونوں چیز وں کا بدل ہوسکتا ہے۔ میں تمیں سال سے ان کے لیے دعا اور استغفار کررہا ہوں۔ ہروہ شخص جس کے ہاتھ میں قلم دوات اور کاغذہے،اس کی گردن پرشافعی کا احسان ہے۔'' محفوظ بن ابوتو بہ بغدادی کہتے ہیں:

''ایک مرتبہ میں نے امام احمد بن طنبل کوامام شافعی کے درس میں بیٹھے دیکھا تو ان سے یا:

"اے ابوعبداللہ! ادھر مسجد کے ایک گوشے میں سفیان بن عیدینہ درس دے رہے ہیں۔" (مطلب بیتھا کہ آپ ان کے درس میں کیوں نہیں بیٹھر ہے) امام احمد بن صنبل نے فرمایا:

''یہ شافعی نہیں ملیں گے،وہ سفیان مل جائیں گے۔''

قتيبه بن سعيد كهتم بين:

"میں احمد بن طنبل کی ملاقات کے لیے بغداد آگیا۔ وہ کی بن معین کے ساتھ میرے پاس آئے اور ہم نے حدیث کا فدا کرہ شروع کیا۔ جب تک میجلس جاری رہی۔ احمد بن طنبل کھڑے ہی دجب میں کہتا ، ابوعبداللہ اپنی جگہ بیٹھ جائیں... تو کہتے ، آپ میری فکرنہ

کریں... میں چاہتاہوں ،علم کواس کے طریقے سے حاصل کروں ۔'' آپ نے چالیس سال تک بے شاراسا تذہ سے مسلسل علم حاصل کیا۔ تب کہیں جا کر درس کا اپنا حلقہ قائم کیا اورفتو کی دینا شروع کیا۔

آپ کا ایک پڑوی گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور گناہ کے کاموں میں بہت آگے بڑھ گیا۔ ایک دن اس نے امام صاحب کی مجلس میں آ کرسلام کیا۔ آپ نے بہت نا گواری سے سلام کا جواب دیا۔اس پر اس نے کہا:

"ابوعبدالله! اب آپ کومجھ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے ایک خواب د کیھ کراپنی زندگی بدل لی ہے۔ "امام صاحب نے اس سے پوچھا: "" نے کہ نفسی کے میں ہے"

"تم نے کیاخواب دیکھاہے؟"

اس نے بتایا:

''میں نے آنحضرت صلّی اللّٰه علیہ وسلّم کو دیکھا کہ آپ ایک بلند مقام پر ہیں ... اور بہت سے لوگ نیچے بیٹھے ہیں ... ان میں سے ایک آ دمی اٹھ کرعرض کرتا ہے، آپ میر سے لیے دعا کریں ۔ آپ صلّی اللّٰه علیہ وسلّم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں ۔ آ فر میں نے بھی دعا کرانے کے لیے اٹھنا چا ہا، لیکن پھرا ہے گنا ہوں کا خیال آگیا۔ شرم کی وجہ سے میں اٹھ نہ کا، لیکن پھر آپ صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے خود ہی مجھ سے فرمایا، تم بھی مجھ سے دعا کے لیے کہو، میں تمھارے لیے دعا کروں گا، کیونکہ تم میر کے کسی صحافی کو برانہیں کہتے ۔ آپ صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کا بیار شادین کرمیں بھی اٹھا، دعا کے لیے عرض کیا، آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلّم نے میر بے سی دعا فرمائی ۔ خواب سے بیدار ہوا تو اپنی بچھلی زندگی سے تو بہ کرئی۔''
لیے بھی دعا فرمائی ۔خواب سے بیدار ہوا تو اپنی بچھلی زندگی سے تو بہ کرئی۔''

''اے جعفر!ا ہے فلال... اے فلال... اس واقعے کو یاد کرلو... اورلوگوں ہے اس

خواب کو بیان کرو۔اس سے بہت فائدہ ہوگا۔"

ابوداؤد كہتے ہيں:

''امام احمد کی مجلس آخرت کی مجلس ہوتی تھی ، آپ اپنی مجلس میں بھی دنیا کا ذکر نہیں کرتے تھے ، میں اخمد کی دنیا کا نام لیتے نہیں سنا۔ دوسومشائخ سے مل چکا ہوں مگران کی مانند کسی کونہیں دیکھا۔ عوام جن باتوں میں مشغول رہتے ہیں ، میں نے انھیں بھی ایسی باتوں میں مشغول رہتے ہیں ، میں نے انھیں بھی ایسی باتوں میں مشغول رہتے ہیں ، میں نے انھیں بھی ایسی باتوں میں مشغول نہیں بایا۔البتہ جب علمی گفتگو ہوتی تو کھل کر بات کرتے ۔''

آپ ہزاروں احادیث کے حافظ تھے اور د ماغ علم حدیث کاخز انہ تھا۔

اس کے باوجوداحادیث کی روایت میں احتیاط کا بیر عالم تھا کہ ہمیشہ کتاب ہاتھ میں لے کر درس دیا کرتے تھے،اپنے حافظے پراعتا ذہیں کرتے تھے۔

ابوزرعدرازى بيان كرتے بين:

آپ کے اساتذہ کی تعداد ہزاروں میں پہنچتی ہے۔ان چندمشہور اساتذہ کے نام پیہ

يں:

وکیع بن جراح ،محمد بن ادریس شافعی (امام شافعی) ،معروف کرخی، علی بن مدین ، عبدالرزاق صنعانی ، اساعیل بن علیه ،عبدالرحمٰن بن مهدی ، پچپا زاد بھائی حنبل بن اسحاق ، بزاز ،محمد بن اساعیل بخاری (امام بخاری) ،مسلم بن حجاج نمیشا پوری ، ابوذ رعدرازی ، ابو حاکم رازی وغیره ۔

آپ کے فرزند عبداللہ نے آپ سے تمیں ہزار احادیث روایت کیں۔امام صاحب

ے ایک استاد کا تعلق ہمارے ملک کے علاقے سندھ سے ہے۔ان کا نام ابن علی ہے۔ان کے داداسندھ کے تھے۔آپ کے دوشا گر دبھی سندھی ہیں جیش بن سندی بغدادی اور ابو بکر سندی خواتیمی بغدادی۔

> فقداور فتوی میں امام احمد بن خنبل کے پانچے اصول ہیں: (1) نفسِ قطعی کے ہوتے ہوئے کسی کے قول کونہیں لیتے۔

(2) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فقاو کی جات میں جب آپ کوصحابہ کرام کا ایسا قول مل جاتا ہے جس کے خلاف کسی دوسر ہے صحابی کا قول نہیں ہے تو اس پڑمل کرتے ہیں ۔کسی دوسرے کے ممل ،رائے اور قیاس کونہیں دیکھتے۔

(3) جب صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہوں تو ان میں سے جوقول کتاب دسنت کے زیادہ قریب ہو، اسے قبول کرتے ہیں اوراگر صحابہ کرام کے مختلف اقوال میں اس کا پتانہیں چلتا تو اختلاف بیان کر دیتے ہیں اور کسی ایک قول کو ترجیح نہیں دیتے۔

(4) ان تینوں اصولوں میں جب کوئی صریح بات نہیں ملتی تو پھر ضعیف صدیث کو لیتے ہیں اور اسے قیاس پر ترجیح دیتے ہیں ، یعنی اس صورت میں بھی قیاس نہیں کرتے۔ ہیں اور اسے قیاس پر ترجیح دیتے ہیں ، یعنی اس صورت میں بھی قیاس نہیں کرتے۔ (5) جب کسی مسئلے میں نص قطعی ، صحابی کا قول ، ضعیف حدیث بھی نہ ملے تو پھر قیاس

ره.ب کرتے ہیں۔

آپفرماتے ہیں:

"ضرورت کے وقت قیاس سے کام لیاجا تاہے۔"

امام صاحب کے فقد کی تدوین آپ کی زندگی میں نہیں کی جاسکی... آپ کی وفات کے بعد آپ کے شاگر دِ خاص ابو بحر حلا ل نے جامع الکبیر کسی۔ یہ بیں جلدوں میں ہے۔اس میں آپ کے فتادی اور مسائل ترتیب دیے گئے۔اس کے علاوہ ایک شاگر دجیش بن سندی

نے دوجلدوں میں آپ کے نادرمسائل جمع کیے۔امام احمد بن حنبل کے چنداور شاگردوں نے بھی آپ کے فقہ کی تدوین کی۔

آپ کے گھر میں عام طور پر تنگ دئتی کا دور دورہ رہتا تھا۔ان حالات میں کسی نے پانچ سو درہم آپ کو بھیجے ،لیکن آپ نے واپس کر دیے۔ان کے چچااسحاق کواس بات کا پتا چلا تو ان سے کہا:

" آپ نے بیرقم واپس کردی، حالانکہ گھر میں تنگ دی ہے۔"

آپ نے ایے چھاکو جواب دیا:

" چپا ہم دولت طلب کرتے تو بین ملتی ، چونکہ ہم نے طلب کرنا چھوڑ دیا ہے ،اس لیے ہمارے یاس آتی ہے۔''

آپ كے صاحب زادے صالح كتے ين:

"جس دور میں ہم لوگ سخت غربت میں مبتلا تھے، ایک دن والد نماز عصر کے لیے اسھے۔ میں نے ان کے بیٹھنے کی جگہ سے چٹائی اٹھائی تو ایک خط نظر آیا۔ خط میں لکھا تھا، ابو عبداللہ! مجھے آپ کی تنگ دی کا حال معلوم ہوا۔ میں فلال شخص کے ذریعے چار ہزار درہم بھیج رہا ہوں، اس رقم سے قرض اداکریں اور اپنا کام چلائیں۔ بیر قم زکو قیاصد قد نہیں بلکہ والد کے ترکے سے مجھے کی ہے۔

میں نے خط پڑھ کر وہیں رکھ دیا۔ والدگھر آئے تو میں نے پوچھا، یہ خط کیسا ہے۔ یہ سنتے ہی سخت ناراض ہوئے اور کہا،تم اس خط کا جواب اس وقت لے کر جاؤ۔ پھراس آ دمی کے نام خط لکھا۔اس کے الفاظ یہ تھے:

آپ کا خط پہنچا، ہم لوگ عافیت ہے ہیں جس کا قرض ہمارے ذمے ہے، وہ ہمیں عکن نہیں کرتا اور ہمارے الل وعیال الحمد للداس کے فضل وکرم سے نعمت میں گزربسر کردہ

یں۔ اس شخص نے وہ رقم پھرواپس بھیج دی۔والدصاحب نے بھی ای طرح رقم واپس کر دی۔''

حسن بن عبدالعزیز نے ایک ایک ہزار دینار کی تین تھیلیاں امام صاحب کے پاس بھجوائیں اور کہلوایا:

'' بیرقم طلال ہے، تر کے میں ملی ہے، آپاسے قبول کرلیں اور اپنے بال بچوں پرخرچ کریں۔''

آپ نے تھیلیاں واپس کردیں اور کہلا بھیجا:

" مجھان کی ضرورت نہیں۔"

خلیفه مامون رشید نے اینے در بان کو کچھ مال دیا اوراس سے کہا:

" پیمحدثین میں تقسیم کردو کہ بیحضرات ضرورت مندہوتے ہیں۔"

امام احمد بن عنبل کے علاوہ جن جن کواس رقم میں سے دیا گیا ہے،سب نے قبول کرلی، سر میں میں سے

لیکن آپ نے اٹکار کردیا۔

ایک بارآپ کے استاد بزید بن ہارون نے پانچ سودرہم آپ کے سامنے پیش کیے گر آپ نے قبول نہیں کیے۔

آپ كے صاحب زادے صالح كتے ين:

"بغداد کے ایک صراف کالڑکا والدصاحب کی درس کی مجلس میں شریک ہوتا تھا۔ ایک دن آپ نے اے کاغذ خرید کراس میں پانچ موں آپ نے اے کاغذ خرید کراس میں پانچ سودینارر کھ دیے اور کاغذ لیسٹ دیا۔ جب آپ کووہ کاغذ ملے اور آپ نے ان کو کھولاتو دینار گر کبھر گئے۔ آپ نے دیناروں کے ساتھ کاغذ بھی لڑے کے سامنے رکھ کرکہا:

"پيلے جاؤ۔"

اس راز کے نے کہا:

"كاغذتو آپ كےدرجم سے خريدا گيا ہے۔ يوركوليس-"

آپ نے وہ کاغذ بھی رکھنے ہے انکار کردیا۔ ابو بکر مروزی کہتے ہیں:

" میں فقراور محتاجی کے برابر کسی چیز کونہیں سمجھتا۔ میں نے صالحین کی جماعت کو اس حال میں ویکھا ہے۔ بردھا ہے میں ان کے جسم پر اللہ بن ادریس کو دیکھا ہے، بردھا ہے میں ان کے جسم پر ایک جبہ تھا، ابوداؤ دکو دیکھا، ان کے جسم پر پھٹا ہواجتہ تھا جس سے روئی ہا ہرنکل رہی تھی، وہ مغرب اور عشاکے درمیان نماز پڑھ رہے تھے اور بھوک سے نڈھال تھے۔ ملّہ مکر مہ میں ابوابوب بن بخاء کو دیکھا ہے، وہ دنیا کی خوش حال زندگی بسر کر رہے تھے مگر انھوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور عبادت گزاروں میں رہنے گئے۔

جس زمانے میں امام شافعی بغداد میں تھے اور امام احمد بن طنبل ان کے درس میں شریک ہوتے تھے،خلیفہ ہارون رشید نے امام شافعی سے کہا:

'' یمن میں قاضی کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس آنے جانے والوں میں کوئی شخص اس عہدے کے لائق ہوتو بھیج دیں۔''

دوسرے دن امام شافعی حلقہ درس میں آئے اور امام صاحب سے کہا:

"فلیفہ نے یمن میں قاضی کے عہدے کے لیے مجھ سے بات کی ہے اور آ دی کا انتخاب میری مرضی پر چھوڑا ہے، میں اس کام کے لیے آپ کومناسب خیال کرتا ہوں۔ تیار ہوجا کیں، تا کہ میں آپ کا نام خلیفہ کے سامنے پیش کرسکوں۔"

يين كرحفرت امام احد بن عنبل رحمة الله عليه فرمايا:

" میں آپ کی خدمت میں رہ کرعلم حاصل کرنا چا ہتا ہوں اور آپ مجھے مشورہ دیتے ہیں

W15

كەقاضى كاعہدە قبول كرلوں\_''

یہ جواب س کرامام شافعی خاموش ہو گئے۔ایک مرتبہ خلیفہ متوکل کے ہاں گئے۔اس نے اپنی ماں سے کہا:

"امام صاحب كى آمدى مارا گھردوشن موكيا ہے۔"

پھرخلیفہ نے آپ کولباسِ فاخرہ پہنایا۔اس وقت آپ نے روکر کہا:

" میں عمر بھران لوگوں سے بچتار ہا،موت کا وقت قریب آیا تو یہاں آگیا۔"

پھرآپ نے باہرآتے ہی وہ لباس اتار دیا۔ ایک مرتبدامام صاحب کی والدہ کے پاس کپڑے نہیں تھے۔اسی زمانے میں زکو قاکی رقم آئی۔انھوں نے میہ کہ کرواپس کر دی:

"الوكول كے مال كے ميل سے عرياني بہتر ہے۔ تھوڑے دن يہاں رہ كركوچ كرنا

آپ كے بيے صالح كہتے ہيں:

"میں نے اپنے والد کو بھی میوہ خریدتے نہیں دیکھا۔ البتہ تربوز، انگور اور کھجورخرید کر روٹی سے کھالیا کرتے تھے۔ روٹی کے نکڑوں سے غبار صاف کر کے ان کو بیالے میں رکھ کر پانی سے ترکرتے اور نمک سے کھالیتے تھے۔

دوستوں کی ایک جماعت آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ان کی خاطر تواضع میں اپنے پاس موجود ساری رقم خرچ کردی۔خود پندرہ دن تک بہت مشکل سے گزارا کیا۔ یہاں تک کہ بغداد سے ان کاخرچ آگیا۔

آپرات دن میں تین سور کعات نفل پڑھتے تھے۔ جب آپ کوکوڑے لگائے گئے تو بہت کمزور ہو گئے۔اس حالت میں بھی ڈیڑھ سونفل دن رات میں پڑھتے تھے۔اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ روز انہ قر آن کا ساتواں حصہ پڑھا کرتے تھے۔عشا کے بعد تھوڑی دیرسوکر مبنح تک نماز میں مشغول رہتے۔

آپ نے پانچ مرتبہ ج کی سعادت حاصل کی۔ان میں سے تین مرتبہ مکہ معظمہ تک پیدل گئے اور آئے۔ایک مرتبہ ج میں صرف ہیں در ہم خرچ کیے۔

امام صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان خلق قرآن کا فتنہ تھا۔ بیفت نہ برپا کرنے والشخص قاضی احمد بن ابوداؤ د تھا۔ بیہ بڑا عالم فاضل تھا۔ معتز لی عقید ہے کا مالک تھا۔ خلیفہ مامون کو پی بڑھائی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ مامون کے بہت قریب تھا۔ اس نے خلیفہ مامون کو پی بڑھائی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اس عقید ہے کی اشاعت کی جانی چا ہے اور دراصل بیہ یہود یوں کاعقیدہ تھا۔ اسلام سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ اس مخص نے قرآن کے مخلوق ہونے کاعقیدہ بشر مدلیسی سے لیا تھا۔ بشر مدلیسی نے جم بن صفوان نے جعد بن درہم سے، جعد بن درہم نے ربان بن سمعان سے اور ربان بن سمعان نے لبید بن اعصم یہودی کے بھانچ طالوت سے سیکھا تھا۔ بیلید بن اعصم موہی یہودی ہے جس نے آمخضرے صلّی اللہ علیہ وسلّم طالوت سے یہلے اس نے اس موضوع پر کتاب کھی تھا۔ طالوت بدد ین اور زند یق تھا۔ برجادو کرایا تھا، بیرقورات کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ طالوت بدد ین اور زند یق تھا۔ سے پہلے اس نے اس موضوع پر کتاب کھی تھی۔

قاضی احمد کی بات مان کرخلیفہ نے سن 218 ہجری میں پورے عالم اسلام میں سرکاری تھم جاری کردیا کہ ہرمقام کا امیر اور حاکم اپنے ہاں کے علماء سے اس کا اقر ارلے کوئی انکار کرے تواہے گرفتار کرکے خلیفہ کے دربار میں بھیج دے۔

بغداد کے پولیس آفیسراسحاق بن ابراہیم کو بیٹھم پہنچا۔اس نے وہاں کےعلاء کو بلالیا۔ ان میں امام احمد بن عنبل بھی تھے۔ان کے سامنے مامون کا تھم سنایا گیااور کہا گیا: ''سب لوگ اقرار کریں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔''

امام احمد بن عنبل رحمة الله عليه فررأ كما:

WIS

'' قرآن الله كا كلام ہے۔''

آپ کے ساتھ تین اور محدثین نے بھی قرآن کو گلوق مانے سے انکار کیا۔ اسحاق بن ابراہیم نے انھیں قید میں ڈال دیا۔ دوسرے دن اس نے چاروں کو جیل سے نکلوایا اور کہا: ''اقرار کرلو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔''

ان میں سے ایک نے اقر ارکرلیا۔ امام صاحب اور ان کے باتی دوساتھوں کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسرے دن اس نے تینوں کو بلا کر پھر اقر ارکروانا چاہا۔ آج بھی ان میں سے ایک نے اقر ارکرلیا۔ اب امام صاحب کے ساتھ صرف ایک ساتھی رہ گئے۔ ساتھی کا محمد بن نوح تھا۔ ان دونوں کو حالتِ قید ہی میں طرسوس روانہ کر دیا گیا۔ محمد بن نوح طرسوس کے داستے میں انتقال کر گئے۔ امام احمد بن ضبل نے ان کی جمہیز و تکفین کی۔

ایسے حالات میں ایک دن مامون کا ایک درباری روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بولا: "ابوعبداللہ! معاملہ بہت سخت ہے۔ مامون نے تکوار نیام سے نکال لی ہے اور تنم کھا کر کہدر ہاہے، اگر احمد نے خلقِ قرآن کا اقرار نہ کیا تو میں اس تکوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔"

یہ بن کرامام احمد بن حنبل نے اپنا گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور آسان کی طرف دیکھا، پھر بولے:

"اے اللہ!اس فاجر کو تیرے طلم نے اتنا مغرور کردیا ہے کہ اب دہ تیرے دوستوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آرہا... اے اللہ!اگر قرآن تیرا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو مجھے اس پر ٹابت قدم رکھ... اور میں اس کے لیے ساری مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔"

یددعا ابھی ختم ہوئی ہی تھی کہ رات کے آخری حصے میں مامون کی موت کی خبر آگئی۔

حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ، مجھے یہ خبرین کر بہت خوشی ہوئی ... لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ معتصم کوخلیفہ بنایا گیا ہے اور مجر بن ابی داؤ داس کا وزیرِ مقرر ہوا ہے تو صورتِ حال اور زیادہ خوفناک محسوس ہونے گئی۔

خلیفہ مامون کے بعد معتصم خلیفہ بناتھا۔ مامون نے اس بارے میں اسے تاکید کی تھی کہ علاء سے بیمسئلہ منوایا جائے۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی تھم دیا کہ ان علاء کو پیش کیا جائے۔ امام صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس حالت میں بھی ان کی بیڑیاں نہ کھولی گئیں۔ امام صاحب بیڑیوں میں رہ کر قیدیوں کی امامت کراتے رہے۔ امام صاحب کو جیل سے نکال کر بھرے در بار میں پیش کیا جاتا۔ معتصم قرآن کے مخلوق مونے کے بارے میں بحث کرتا۔ جب آپ نہ مانے تو جیل میں بجوادیتا۔ آخراس نے ایک دن کہا:

''اگرآپنبیں مانیں گے تو پھرآپ کوکوڑ ہے گلوائے جائیں گے۔'' امام صاحب کہتے ہیں:

"اسبات ہے میں خوف زوہ ہوگیا... کوڑوں کی سزامیرے لیے خوفناک تھی اور میرا خیال تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکول گا... لیکن آتھی حالات میں ایک دن جب خلیفہ نے بات کرنے کے بلایا تو ایک دیہاتی رائے میں آپ کے سامنے آگیا۔ اس کا نام جابر بن عامرتھا۔ اس نے امام احمد کوسلام کیا اور کہا:

"امام صاحب! آپ کی ذات اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔آپ اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔آپ اس وقت مسلمانوں کے نمایندے بین کر بادشاہ کے دربار میں جارہے ہیں۔اللہ کے لیے آپ مسلمانوں کو شرمندہ نہ کرایئے گا۔ ہرگز ہرگز خلق قرآن کا اقرار نہ کیجے گا۔ اگر آپ اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو صبر کیجے گا۔ بس جنت اور آپ میں آپ کے شہید ہونے کی دیر ہے…

اور موت تو بہر حال آنے والی ہے... اگر آپ اس فتنے میں کا میاب ہو گئے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔''

امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه فرماتے ہيں که اس کی بيہ باتيں ميرے ول پر اثر کر گئيں اور ميں نے پختة ارادہ کرليا کہ خليفه کی بات ہرگزنہيں مانوں گا۔

اس کےعلاوہ ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط رہیج کے ہاتھ امام احمد کی طرف بھیجا۔ رہیج کہتے ہیں:

''جس وقت میں ان کے پاس پہنچا، وہ صبح کی نماز سے فارغ ہوکر واپس ہور ہے تھے۔ میں نے خطائھیں پیش کیا۔'' آپ نے یو چھا:

"تم نے اس خط کو پڑھاہے۔"

میں نے بتایا کہ بیں، میں نے خطانہیں پڑھا۔اب آپ نے خطاکھول کر پڑھا۔ امام شافعی رحمة الله علیہ نے لکھاتھا:

"میں نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کوخواب میں دیکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احمد کو میراسلام کہو... اور انھیں اطلاع دو کہ عن قریب خلقِ قرآن کے مسئلے میں ان کی آزمائش ہوگ... خبر دار خلقِ قرآن کا اقرار نہ کریں... اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے علم کو قیامت تک برقر اررکھیں گے۔"
قیامت تک برقر اررکھیں گے۔"

خط پڑھ کرامام احمد رونے لگے۔ پھر اپنا کرتا اتار کر مجھے دیا۔ میں اسے لے کرمصر والی آگیا اور امام شافعی رحمة اللہ علیہ سے سفر کے حالات بیان کیے۔اس کے کرتے کا بھی ذکر کیا۔

امام شافعی رحمة الله علیه نے س کر فر مایا:

"میں وہ کرتا تو تم سے نہیں مانگتا... ہاں اترا کرو کہ اسے پانی میں تر کر کے، وہ پانی مجھے

دے دو... تاکہ میں اس سے برکت حاصل کروں۔" (بیہق)

ان واقعات ہے آپ کو بہت حوصلہ ملا۔ آپ کو 18 ماہ تک قید میں رکھا گیا۔ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں۔ اس حالت میں آپ قید یوں کی امامت کرتے رہے۔ آخر 18 ماہ بعد اور بعض روایات کے مطابق تمیں ماہ بعد آپ کوقید خانے سے نکال کر معتصم کے سامنے لایا گیا۔ بھاری بیڑیوں کی وجہ ہے آپ کے لیے چلنا حد در ہے دشوار ہور ہاتھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں:

"اس وقت حالت بی کی بیر یوں کوازار بندسے با ندھااور ہاتھوں سے اٹھا کر پچھدور

علی چلا، پھر سواری لائی گئے۔ کوئی سواری پر بیٹھنے میں مدد دینے کو تیار نہیں تھا،خود ہی

ہزار دِقت کے ساتھ سوار ہوا۔ اس طرح دارالخلافہ لایا گیا۔ یہاں ایک کمرے میں بند کر دیا

گیا۔ کمرے میں چراغ تک نہیں تھا۔ وضوی ضرورت پیش آئی تو اندھیرے میں ٹو لنے لگا۔

ایک کونے میں پانی کا برتن مل گیا۔ اس سے وضوکیا۔ نماز کے لیے اس طرح کھڑا ہوا کہ قبلے

ایک کونے میں بیانی کا برتن مل گیا۔ اس سے وضوکیا۔ نماز کے لیے اس طرح کھڑا ہوا کہ قبلے

کی سمت معلوم نہیں تھی۔ پھر دن نکلنے پر مجھے معتصم کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن ابی داؤ دہمی
موجود تھا۔ مجھے د مجھے دی بولا:

"امیرالمومنین! میراتو خیال تھا، یکوئی جوان آ دمی ہوگا۔ یتوادھیڑ عمر معلوم ہوتا ہے۔" پھر میں معتصم کے قریب چلا گیا۔ اس نے اور نزدیک ہونے کے لیے کہا، میں اور نزدیک ہوگیااور سلام کیا۔اس کے بعد میں نے کہا:

" امیرالمونین! الله کے رسول صلّی الله علیه وسلّم نے کس چیز کی طرف دعوت دی تھی؟'' معتصم نے کہا:

''لاالهالاالله کی طرف-''

میں نے کہا:

"تومیں گوائی دیتا ہوں ،اللہ ایک ہے،اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔"

اباس نے پوچھا:

" قرآن کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟"

میں نے جواب دیا:

"قرآن الله كاكلام ہے جس نے اللہ كے كلام كومخلوق كہا، اس نے كفركيا\_" اس يرسار حدر بارى طيش ميں آگئے اور بول الحصے:

ا *ن پر سارے در*باری کی کس کی استے اور

"اس نے ہم سب کوکا فرکہا ہے۔"

معتصم نے اس بات کوزیادہ اہمیت نہ دی۔ اب معتزلی گروہ نے آپ سے سوالات شردع کیے۔ آپ ہرسوال کا کھمل جواب دیتے رہے۔

تمام دن سوالات اور جوابات ہوتے رہے... آخر بات دوسرے دن پرگئ...
دوسرے دن پھر سوالات شروع ہوئے... وہ دن بھی گزرگیا... پھر تیسرے دن مناظرہ
شروع ہوا... آپ کی ایک اکملی آ وازسب پر بھاری رہی ... ادھر معتصم ان سے بار باریہ کہ
رہاتھا:

''احمد! تم میرے مسلک کی تائید کرو، میں شمصیں اپنا خاص مقرب بناؤں گا۔ پھرتم ان لوگوں میں ہے ہوجاؤ کے جن کومیرے اس قیمتی فرش پر چلنے کا فخر حاصل ہے۔''

اس کے جواب میں آپ یہی فرماتے:

''نہیں! میں اللہ کی کتاب اور سدتِ رسول سے اس کی دلیل چاہتا ہوں۔'' ادھر معتز لیوں نے دیکھا، امام ان کے سوالات کی زدمیں بالکل نہیں آرہے تو معتصم سے کہنے لگے:

" امیرالمومنین! شخص کافرے، گمراہ ہے،اسے ضرور سزاملنی جاہیے،اگراسے چھوڑ دیا

گیا تویہ بات خلافت کےخلاف ہوگی۔ پھرآپ کی کیاعزت رہ جائے گی۔''
معتصم کا اپناذ ہن معتز لی تھا۔ اپنے در باریوں کی با تیں من کراس نے سخت لہجے میں کہا:
''اللہ تیرا برا کرے، میں نے تو تجھے اپنی طرف لانے کی پوری کوشش کی تھی، کیکن تو
بہت ضدی اور ناسمجھ نکلا۔''

پھراس نے عکم دیا:

"اہے کوڑے لگائے جاکیں۔"

تب میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے۔کوڑے مارنے والےنز دیک آئے تو میں نے معتصم سے کہا:

''امیرالمونین!الله الله! بیمی کیاد کی رماهول…الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے میراخون حلال کیا جار ہا ہے، کیا میں مسلمان نہیں ہول… قیامت کے دن آپ میرے اس خون کا حساب کیسے دیں گے؟''

میری به با تین من کرمعتصم بهت متاثر ہوا اور قریب تھا کہ مجھے چھوڑ دینے کا تھم دے دیتا الیکن شریرلوگوں کی جماعت نے بھی به بات بھانپ لی۔وہ پکاراٹھے:

"اميرالمومنين! شخص بدرين گمراه ہے... سزاضرورملنی چاہیے۔"

آخرکوڑے مارنے والول نے کوڑے مارنا شروع کیے۔

جب پہلاکوڑا پڑا، میں نے کہا، ہم اللہ! دوسرا کوڑا مارا گیا تو میں نے کہالاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔تیسرا کوڑا مارا گیا تو میں نے کہا،القرآن کلام اللہ!

ادهر کوڑے مارنے والے کہتے تھے:

"الله تحصارابراكرے، اپني نافر ماني كابدله چكھو۔"

مجھے بہاں تک کوڑے مارے گئے کہ میں بے ہوش ہوگیا۔کوڑے روک دیے گئے...

ہوش آیاتومعتصم نے کہا:

"اب بھی میرا کہامان لو، میں شخصیں رہا کردوں گا۔"

میں نے کوئی جواب نہ دیا تو کوڑے پھر برسنے گئے۔غرض خلیفہ نے ہار ہارکوڑے لگوائے... آخر میں پھر ہے ہوش ہوگیا۔ ہوش آیا تو ایک کوٹھری میں بندتھا۔ یہ واقعہ 25 رمضان السبارک من 221 ہجری کا ہے۔اس کے بعد خلیفہ نے مجھے میرے گھر پہنچانے کا علم دیا:

کہاجاتا ہے... آپ کوائٹی کے قریب کوڑے لگائے گئے۔ آپ کو گھر کی طرف لے جایا گیا تو رائے میں آپ اسحاق بن ابراہیم کے ہاں بھی تھرے۔ آپ روز ہے سے تھے۔ کھانے کے لیے ستو وغیرہ لایا گیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ ای تکلیف کی حالت میں روزہ پورا کیا۔ ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی۔ کسی نے اشکال کیا:

" آپ نے خون بہنے کی حالت میں نماز پڑھی ہے؟"

آپ نے جواب دیا:

''ہاں! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الیی حالت میں نماز پڑھی تھی کہ ان کے زخم سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ کوڑے گئے کے وقت کی ایک روایت ریجی ہے کہ اس وقت آپ کا ازار بند کھل گیا تھا اور آپ کو بے ستر ہونے کا خوف لائق ہو گیا تھا ، چنانچہ آپ نے ان الفاظ میں دعا فر مائی تھی :

"اے اللہ!اگریہ مشقت میں حق کے لیے برداشت کررہا ہوں تو میری ستر پوشی فرما۔"
آپ کی اس دعا کی وجہ ہے پاجامہ سرک کراپئی جگہ پرآگیا اور بدن سے چمٹ گیا۔
جراح نے آپ کا علاج کیا اور آپ تندرست ہو گئے، لیکن الن زخموں کی تکلیف موسم مرما میں عود کرآتی تھی۔ وفات تک بیصورت رہی۔ آپ نے معتز لہ کے سواسب کے قصور

معاف کردیے۔انھیں اس لیے معاف نہ کیا کہ وہ اہلِ بدعت تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔
'' اپنے کسی مومن بھائی کو اپنے لیے تکلیف دینا اچھانہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزادیے کے لیے بلائے گاتو وہی مخص پہلے جائے گاجس نے دنیا میں کسی کاقصور معاف کیا ہوگا۔''

آپ كے ساتھ يہ حضرات بھى اى مسئلے ميں ڈ ئے رہے اور شہادت پاكى: محمد بن نوح نيشا بورى نعيم بن حماد خزاعى ، ابو يعقوب بوطى -

پھرآپ نے معتصم کوبھی معاف کردیا۔ معتصم کے بعد واثق خلیفہ تھا، یہ بھی معتزلی تھا۔
اس نے بھی اس مسئلے پر علماء کوجمع کیا اور خلقِ قرآن کے مسئلے میں انھیں مشکل میں ڈالا، لیکن امام احمد بن ضبل کواس نے نہیں چھیڑا۔ وہ جانتا تھا کہ انھیں ستانے کا انجام اچھانہیں ہوگا۔
الم احمد بن ضبل کواس نے نہیں چھیڑا۔ وہ جانتا تھا کہ انھیں ستانے کا انجام احجھانہیں ہوگا۔
البتہ اس نے امام صاحب کویہ پیغام بھیجے دیا کہ آپ اس شہر میں ندر ہیں، چنا نچے امام صاحب واثق کے دور میں رویوشی کی زندگی بسر کرتے رہے۔

واثق کے بعد متوکل خلیفہ ہوا۔اس نے اس فتنے کوختم کیاا درعلماء کو ہدایت کی کہ درس و تدریس کی مجلس قائم کریں اور معتز لہ اوراس جیسے دوسر نے قرقوں کارد کریں۔

امام صاحب نے من 241 ہجری میں وفات پائی۔ وہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ نو دن بیار رہے، لوگ گروہ درگروہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ بیاری کی خبر جوں جوں پھیلتی گئی... لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا... زیارت کے لیے آنے والوں کی بھیڑم سجدون اور گلیوں میں جمع ہونے لگی... خرید وفروخت میں خلل پڑنے لگا... لوگ دیوار پر چڑھنے لگے...

وفات سے ایک دن پہلے آہتہ آواز میں کہا:

"بچوں کومیرے سامنے لاؤ۔"

بچ اید اید کر کے آپ کے سامنے جاتے رہے، آپ ان کے سرول پر ہاتھ

پھیرتے رہے۔اس وقت آپ کی آنکھوں ہے آنسوجاری تھے:

جمعہ کی منبح آپ کی وفات کی خبر پھیلی تو لوگ رونے گئے۔ نمازِ جمعہ کے بعد جنازہ اٹھایا گیا۔اس قدر جموم تھا کہ میدان کے علاوہ لوگوں نے دریائے دجلہ میں کشتیوں پر ، بازاروں میں ،گلیوں میں ، نمازِ جنازہ پڑھی۔اندازہ لگایا گیا کہ چھلا کھ سے زیادہ لوگ تھے اور مختلف مقامات پر جولوگ تھے ،ان کا شار ہی نہیں کیا جا سکا۔انقال کے وقت آپ کی عمر 77 سال تھی

امام صاحب نے چالیس سال کی عمر میں پہلی شادی کی تھی۔ بیوی کا نام عائشہ بنتِ فضل تھا۔ ان سے آپ کے ہاں ایک صاحبزاد سے پیدا ہوئے۔ ان کا نام صالح تھا۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی۔ ان سے دوسرے صاحبزاد سے عبداللہ پیدا ہوئے۔ ایک باندی ہے بھی اولا دہوئی۔ ایک باندی ہے بھی آپ نے نکاح کیا تھا۔ ان سے بھی اولا دہوئی۔

صالح جوامام صاحب كے برے بينے تھے۔اصفہان كے قاضى بے۔

آپ کی تصانیف میں سے چند کے نام یہ ہیں: مُسندِ امام احد، کتاب النفیر، کتاب الناسخ و المنسوخ، کتاب الناسک الصغیر، آپ کی الناسخ و المنسوخ، کتاب الباریخ، کتاب المناسک الصغیر، آپ کی سب ہے مشہور تصنیف مندامام احمہ ہے۔ اس میں تقریباً تمیں ہزارا حادیث ہیں:

آپ ك بعض حكيماندا قوال درج ذيل بين:

- o و چھے میں اللہ تعالیٰ گمنا می دیدیں۔
  - ایسے خص ہے علم حاصل نہ کروجوعلم کے بدلے دنیا کا طالب ہو۔
- ہل بدعت ہے صاف صاف کہ دو کہ ہمارے اور تمھارے درمیان کوئی تعلق

نہیں۔

حب ہم رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم سے حلال وحرام اور سنن و احکام میں

احادیث کی روایت کرتے ہیں تو سندوں اور راویوں کے بارے میں شدت سے کام لیتے ہیں۔
ہیں اور اعمال کی فضیلت والی احادیث کی سندوں میں نرمی سے کام لیتے ہیں۔

حسر کا فی اور زیادہ حصہ نا کا فی ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آمین۔

OO

## Scan by Hafiz Anjum

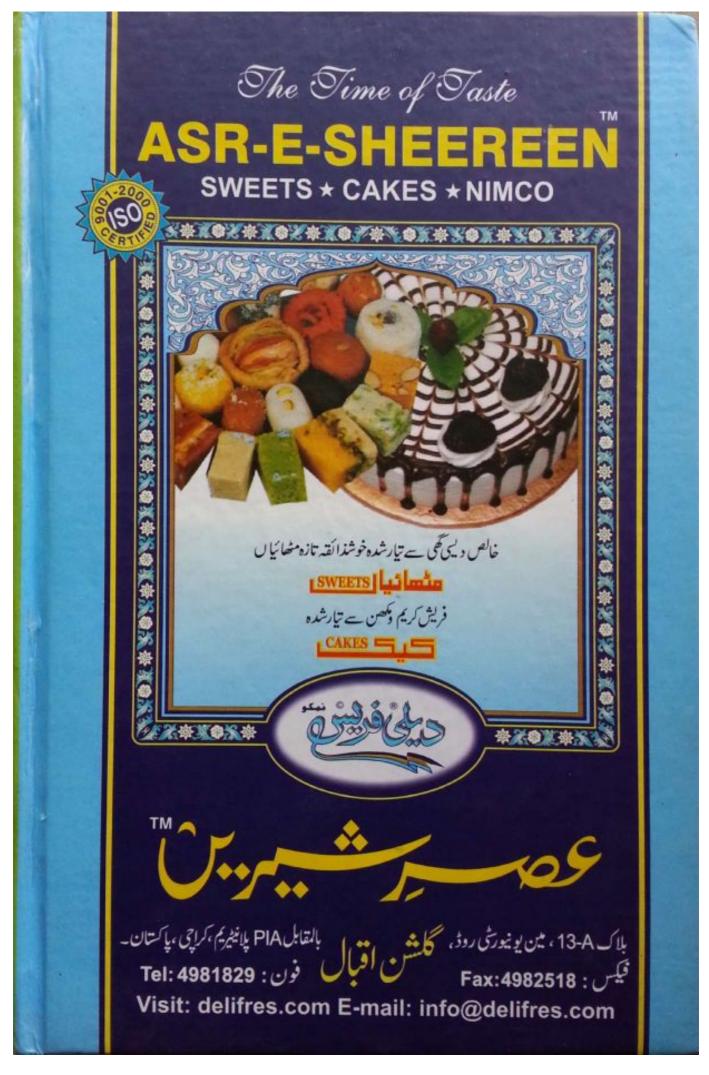